قرآنی حروف مقطعات کے پچھ معجزانہ پہلو

حروف اعجاز

سيدمنتظر عباس نقوى

ناشر **صدف پبلی کیشنز اسلام آباد** 

نام كتاب : حروف اعجاز

مؤلف : سيدمنتظرعباس نقوى

ناشر : صدف پېليكيشنز اسلام آباد

56،سٹریٹ نمبر 96، 8/4-۱،اسلام آباد

ای میل:sadaf.publications@gmail.com

كمپوزنگ : ميكسيما كمپوزنگ سينئر

موبائل: 0346-5927378

ىرىنىڭ : مىكسىما برىنىگ بريس راولىندى

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخ اشاعت : شعبان المعظم م ۲۳ اهرارگست 2008ء

باراشاعت : اول

بربي : 125

ملنے کے پتے اسلامک بک سینٹر (۱)

مكان نمبر G-6/2،12، گلى نمبر G-6/2،12 اسلام آباد

(۲) معصوم پبلیکیشنز بلتستان

منطحو کھا،سکر دوبلتستان ،maximahaider@yahoo.com

ISBN 978-969-8463-01-4



| صخيمبر     | عنوان                                           |
|------------|-------------------------------------------------|
| ۸          | يه بھی پڑھ کیجیئے                               |
|            | حروف اعجازا                                     |
| 10         | معجزات رسالت                                    |
| Ir         | انبیائے سابق کے معجزوں کی نوعیت                 |
| 11"        | آخری نبی کامعجزہ ہرزمانے کے لئے ہے              |
| 16         | حضور ملطي ليهم كاپهلام عجزه: كردار نبوت         |
| M          | حضور ملط فيلام كا دوسرام عجزه: قرآن             |
| ٣٣         | حضور ملتي لا تيسر المعجز و: توارث صفات          |
| ra         | حضور ملته ليلم كا چوتهام عجزه بمعجزات كي مطابقت |
| ~~         | معجزوں کی باہمی مطابقت                          |
| <b>"</b> " | فتيجبه كلام                                     |
|            | حروف اعجاز۲                                     |
| 20         | حروف مقطعات كامطالعه                            |
| ro         | معجز هٔ قرآن کی ہمہ گیری                        |
| ٣٩         | زنده معجزه                                      |
| <b>7</b> 7 | حروف اعجاز                                      |
|            |                                                 |

|            | حر كروف الخال كالمناطقة المناطقة المناط |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منختبر     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲r         | حروف مقطعات به چند بنیا دی معلو مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~~         | مطالعه حروف مقطعات كاجواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179        | مطالعة حروف کے خلاف ایک اور نقطهٔ نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | حروف اعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04         | حروف اعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | حروف اعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 <b>m</b> | معجز هٔ اعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44         | ڈاکٹر خلیفہ رشاد کی محقبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΛΙ         | ایک اورانکشاف<br>په                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | قرآن مجیداور''۱۹'' کاعد د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳         | '''۱۹'' کا عدد اور حروف مقطعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۴         | ''۱۹'' کی معنوبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸         | ''9ا'' کے عدد پر شخفیق مزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14         | الْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸         | الْورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۸         | طسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19         | طُسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>19</b>  | خنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9+         | ځم 0 غشق<br>••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ١ عَازَ ٢ | 5,7)                             |
|-----------|----------------------------------|
| صغحةبر    | عنوان                            |
| 9+        | كَهْيغْصَ                        |
| 9+        | ظه                               |
| 9+        | یسْن                             |
| 91        | ق                                |
| 91        | ڹٞ                               |
| 91        | صَ                               |
| 92        | ربط اعداد كاخصوصي التزام         |
| ٩Y        | قرآن صامت اور قرآن ناطق کا ربط   |
|           | حروف اعجاز۵                      |
| 91        | حروف مقطعات اورصراطِمتنقيم       |
| 99        | ضروری وضاحت                      |
| 1 • •     | حروف کی مکنه ترتیب               |
| 1.1       | دواور جملي                       |
| 1•1*      | قرآن ڪيم کي رہنمائي              |
| 1+4       | سورة الحمد كي دعا                |
| 1•٨       | سورة البقره كاجواب دعا           |
| 1+9       | حروف مقطعات مين صراط متنقيم      |
| 111       | علی العلیقی کاحق ہے دوطر فہ تعلق |
|           |                                  |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| (T)   | <u> حروف اعجاز ک</u>                        |
|-------|---------------------------------------------|
| صغخبر | عنوان                                       |
|       | حروف اعجاز۲                                 |
| 110   | اعجاز كتابت                                 |
| 114   | حروف کے انداز کتابت پر ایک نظر              |
| 119   | حروف حجی کی مکتو بی درجه بندی               |
| 119   | ارالف                                       |
| 171   | ٣ ـ باء، تاء، ثاءنون                        |
| IFI   | ٣-جيم، جاء، خاء (ج، ح، خ)                   |
| irr   | ٣ _ دال، ذال، را، زاء، واكر (د، ذ، ر، ز، و) |
| irr   | ۵ _ سین شین ( س ش )                         |
| ITT   | ۲_صاد، ضاد (ص بض)                           |
| IFF   | ٧- طاء، ظاء (ط، ظ)                          |
| IFF   | ٨_ئين، فين (ع،غ)                            |
| ITT   | 9_فاء، قانب(ف،ق)                            |
| irm   | ۱۰ تا ۱۲ کاف، لام،میم، باء (ک،ل،م، ه)       |
| ITT   | - ايسا                                      |
| irr   | حروف بحجى اورحروف مقطعات                    |
| 177   | حروف مقطعات اوراسائے اہل بیت                |
| 172   | ايك دلچيپ اتفاق                             |
|       |                                             |

| ٠٠٠٠ ﴿ رُونِ الْجَازِيَ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| صغینبر                  | عنوان                                        |
|                         | حروف اعجاز ٢                                 |
| 100                     | اسم اعظم                                     |
| 11-1                    | حرف و بیان کی تا شیر                         |
| irr                     | اسم اعظم                                     |
| IFF                     | اسم اعظم کی موجود گی برِقر آن کی گوا ہی      |
| ira                     | واقعہ کی وضاحت کے لئے ایک مثال               |
| 124                     | آ صف بن برخیا کاتھوڑا ساعلم                  |
| 172                     | بوری کتاب کا <sup>علم</sup> م                |
| 179                     | حروف مقطعات اوراسم اعظم                      |
| 164                     | اسم اعظهم اوراجابت دعامين ربط                |
| 166                     | حل مشکلات کے لئے ایک درود خاص                |
| 10+                     | ضميمه نمبر 1 حروف مقطعات اور ۱۹ کاعد د       |
| 104                     | ضمیمہ نمبر 2 خلیفہ رشادہ تحقیق ہے گمرا بی تک |



#### یہ بھی پڑھ کیئے میہ

یہ چند صفحات سے اید آپ ان کو پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں ، تو بسم اللہ ، لیکن سن کیجیئے کہ ان کو پیش کرتے ہوئے نہ کوئی فخر ہے نہ کی قسم کا دعویٰ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتا ہوں کہ ان صفحات پر درج بہت می باتیں بہت سے لوگوں کے لئے نئی ہوں گی۔
ان چند صفحات کو دوالگ الگ موضوعات میں منقسم سمجھئے۔

پہلاحصہ جوحروف مقطعات کے چند اعجازی پہلوؤں کے تذکرے پر مشمل ہے درحقیقت راولپنڈی میں 1999ء پڑھے گئے ایک عشرہ محرم کی تلخیص ہے۔ (سلام ہے ان اوگول کو جنہول نے بیسب کچھ سنا بھی تھا اور برداشت بھی کیا تھا جا ہیں تو ان صفحات کے پڑھنے والے بھی خودکواس سلام میں حصہ دار سمجھ لیس)۔

دوسرا جزؤ دو عدد ضمیموں پر مشتل ہے۔ یہ ضمیمے بیسویں صدی کی ساتویں اور آٹھویں دہائی میں تیزی سے نامور ہونے والے اور پھراس سے زیادہ تیزی سے گوشئہ گنامی میں چلے جانے والے ڈاکٹر خلیفہ رشاد کے متعلق ہیں۔ بظاہر خلیفہ رشاد آج کی سیاست کی ایک مقبول اصطلاح کے مطابق Non Issue ہے۔ کیکن 2008ء کے اوائل میں بیاحساس ہوا کہ انٹر نیٹ کے حوالہ سے بالعموم اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ

میں بالخصوص خلیفہ رشاد کا حلقہ بگوش ایک بہت چھوٹا سا گروہ بڑی تند بی ہے سرگرم عمل ہے اور ملا سیت کے بیش کردہ متشددانہ اسلام سے نالال مسلمانوں کو اپنے دام میں گرفتار کرنے کے لئے کوشال ہے۔ اُدھر، ادھوری معلومات کی بنا پرمشرق میں خصوصاً اردو، فاری اور عربی زبانوں میں، خلیفہ رشاد کا ذکر اس کی ابتدائی عبد کی تحقیقات کے حوالے سے ہے۔ جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی زبر گرانی تالیف کی گئی معرکة الآ راتفیر منمونہ میں سورہ آل عمران کی تفییر کے ابتدائی حصہ میں 'ال م ۔ کمپیوٹر کے ذریعہ حروف مقطعات کی تفییر' کے عنوان سے خلیفہ رشاد کی تحقیقات کو ایک تفصیلی مقالے کی صورت مقطعات کی تفییر' کے عنوان سے خلیفہ رشاد کی تحقیقات کو ایک تفصیلی مقالے کی صورت میں بیش کیا گیا ہے۔ میری محدود معلومات میں ڈاکٹر موصوف کے کام پر بیسب سے میں بیش کیا گیا ہے۔ میری محدود معلومات میں تاحال کھی گئی ہے۔

ابتدائی کارکردگی پرستائش تبصروں کے بعد، خلیفہ رشاد کی بعد کی کبی گئی غیر عقلی اور بے سرویا ہاتوں کی نہ کوئی تفصیل مشرق تک پنچی نہ اس پر کسی ذمہ دار شخصیت نے کوئی تبصرہ کیا۔ اور اگر یہ باتیں پہنچ بھی جاتیں تو ان میں اس قدر وزن نہیں تھا کہ ہمارے علائے کرام اس پر اپنا وقت ضائع کرتے۔ چونکہ مسائل ہم جیسوں کی سطح کے تھے اس لئے اس پر گفتگو بھی ہمیں کرنی چاہیئے تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اصل ماخذ تک پہنچنے میں دیر لگائی۔ چنا نچہ اس پر گفتگو بھی ہمیں کرنی چاہیئے تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اصل ماخذ تک پہنچنے میں دیر لگائی۔ چنا نچہ اس پر گفتگو بھی دیر سے ہوئی ۔۔۔۔ یقینا ان مسائل پر میر سے عہد میں دیر لگائی۔ چنا نچہ اس پر گفتگو بھی دیر سے ہوئی ۔۔۔۔ یقینا ان مسائل پر میر سے عہد میں دیر لگائی۔ چنا نچہ اس کہ توجہ دلا نے اور پہل کرنے کا شرف تو عطا کر دیجیئے۔

منتظرعباس نفوى

0333589401





# معجزات رسالت

معاشرے میں موجود برائیوں اور خرابیوں کو دیکھے کر کوئی صاحب درد انسان اصلاح احوال کی تجاویز پیش کرے، تو باوجود اس کے کہ اس کی بیتجاویز، ایک پیغام ہدایت کی حثیت رکھتی ہیں،لیکن ہم اس دعوتِ اصلاح دینے والے کو زیادہ سے زیادہ ا کے مصلح مفکر ، وانشمندیا ریفارمر کہیں گے، لیکن اگر و واپنی دعوت اصلاح کے ساتھ پیجمی کے کہوہ یہ جو کچھ کہدرہا ہے، یہاں کا ذاتی پیغام نہیں، بلکہوہ اس پیغام کو پہنچانے کے لئے اللہ کی طرف سے مامور ہوا ہے، تو ایسا مدعی، صرف ایک مصلح نہیں، بلکہ وہ اللہ کی نمائندگی یا نبوت کا دعویٰ کررہا ہے۔ اور دعویٰ نبوت الی بات ہے کہ اگر مدعی حجوثا ہے اوراس کا دعویٰ غلط ہے تو خلق خدا کے لئے ،اس کا انکار کرنا ، یا کم از کم اے نہ مانالازم ہو جاتا ہے، اور اگر دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے، اور اہل دنیا تک پہنچے بھی گیا تو اللہ کی حجت تمام ہوگئ۔اب ہمارے لئے لازم ہے کہ اس دعوت پر لبیک کہیں۔ جب کسی دعوے کے ا نکار یا اقرار پرانسانیت کی دنیاوی اوراخروی نجات کا انحصار ہو جائے تو مخلوق کوحق پہنچتا ہے کہ وہ عدالت الٰہی ہے تو قع کرے کہ وہ اپنے نمائندے کو پیغام کے ساتھ، کوئی ایسی دلیل دے کر بھیجے، کوئی غیر معمولی کیفیت ، کسی منفر د اور عجیب عمل کی قوت، کہ جسے مدعی نبوت اپنے منجانب اللہ ہونے کے ثبوت میں پیش کرے، تو بیدلیل ایسی ہونی جاہئے کہ نہ اس کورد کرناممکن ہو،اور نہ اس کا جواب دیناممکن ہو۔قوتِ بشری اس عمل کو کر گزرنے

### انبیائے سابق کے معجزوں کی نوعیت

یوں تو ہرنبی صاحب معجز ہ ہوتا ہے لیکن ہر نبی کامعجز واس کے زمانے کے سب ے زیادہ ترقی یا فتہ علم ،فن یا ہنر کے میدان میں ہوتا ہے۔ تا کہ انسان کو ایک طرف نوع بشر کے امکانات کی حدیں بھی معلوم ہوں ، دوسری طرف اسی میدان میں و ہ ایک ایسی بات کا مشاہدہ کریں جوفن کے کامل ترین افراد کے امرکانات ہے بلندتر ہو۔اس لئے کہ ایک عام آ دمی کے لئے تو کسی بھی صاحب فن کا مظاہرہ فن نا قابل عمل ہوتا ہے۔ایک غیر ماہر کے لئے تو ماہر کی مہارت کا ہر مظاہرہ ایک نہ سمجھ میں آنے والا اور ناممکن عمل ہوتا ہے۔اس کئے معجزہ وہی ہوگا جسے عام غیر ماہر افراد بشر ہی نہیں، بلکہ وہ جو ماہرین فن ہوں، وہ اعتراف کریں کہ ایسا ہونا انسان کی قدرت اور اختیار ہے باہر ہے۔حضرت موی علینلاً جس دور میں آئے وہ جادو اور سحر کا دور تھا۔ اس لئے ان کوعصا کامعجز ہ عطا ہوا۔ جسے دیکھ کر خود ساحروں نے تصدیق کی کہ ان کی تھینگی ہوئی رسیاں سانی بن جائیں تو یہ جادو ہے، لیکن موئی علیفتہ کا عصا اگر اژ دھا بن جائے تو یہ قوت بشری ہے بالاتر بات ہے۔حضرت عیسی علیلتہ جب آئے تو طب کی ترقی کا دور تھا۔ صاحبان کمال بہت ہے امراض کا علاج دریافت کر چکے تھے۔ چنانچے حضرت عیسیٰ علیفلاکو بیاروں کوصحت یاب کرنے اور مُر دوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا ہوا۔ اور یہ ممل عام لوگوں کے لئے حیرت کی بات تھا ہی ، جو اس عہد کے طبیب اور معالج تھے انہوں نے بھی شلیم کیا کہ

# آخری نی کامعجزہ ہرزمانے کے لئے ہے

جب دنیا میں آخری نبی حضرت محمصطفیٰ صلی الدعایہ وآلہ وہلم تشریف لاک تو ان کی نبوت انسانیت کے باقی ماندہ سفر میں انسان کی رہنمائی کرتی رہے۔ اور جب اس نبوت کو قیامت تک رہنا تھا تو پھراس نبوت کی دیل ، لیعنی آخری نبی کے مجز کو بھی قیامت تک رہنا تھا۔ اور برمجز کی یہ شرط تو پہلے ہی بیان ہو چک کہ مجزہ صاحبان کمال کے نزدیک بھی نا قابل نہم اور نا قابل شرط تو پہلے ہی بیان ہو چک کہ مجزہ صاحبان کمال کے نزدیک بھی نا قابل نہم اور نا قابل انسانی ، جواس وقت تک موجود تھا، وہ تو تھا ہی ، لیکن التہ کے اس آخری رسول کو ان تمام صاحبان کمال سے بھی اپنے مجزے کے سامنے بے اللہ کے اس آخری رسول کو ان تمام صاحبان کمال دکھا کیں گے۔ چنا نچے ایک طرف تو بھی کہ محبور نے وہ مجزے دکھا تے وہ ماضی کے تمام کمالات انسانی پر فوقیت رکھتے تھے ، دوسری طرف آپ نے وہ مجزے دکھا جو ماضی کے تمام کمالات انسانی پر فوقیت رکھتے تھے ، دوسری طرف آپ نے وہ مجزے بھی چھوڑے جو آج تک ، اور آخ کے بعد آنے والے تمام طرف آپ نے وہ مجزے بھی جھوڑے جو آج تک ، اور آخ کے بعد آنے والے تمام کمالات کے حداختیار سے بالاتر ہیں۔

وہ مجزے جوظہورِ اسلام کے ابتدائی دور کے انبانوں کے براہِ راست مشاہدے کا جزؤ ہے ،ارباب سیرت نے ان مجزوں کی تعداد جار ہزار ہے دی ہزارتک ہنائی ہے۔ان میں ہے تمام مجزے دلیل نبوت مجھی تھے، جت بھی تھے۔لیکن نبی کے بعد آئی ہے۔ان میں سے تمام مجزے دلیل نبوت مجھی تھے، جت بھی تھے۔لیکن نبی کے بعد آئی ہے والا زمانہ، عقل وخرد کی ترقی کا زمانہ تھا، انسانی شعور کے ارتقاء کا زمانہ تھا، انسانی صدودعلم میں بے پناہ وسعت کا زمانہ تھا۔ چنا نچے، آخری نبی کو،ایک طرف تو ایمام عجزہ پیش صدود علم میں بے پناہ وسعت کا زمانہ تھا۔ چنا نچے، آخری نبی کو،ایک طرف تو ایمام عجزہ و پیش کرنے کی ضرورت تھی جوعقل وشعور کے کمال کا مظہر ہو، جوعقل وشعور کی لامحدود بیت کا

عامل بو ......

### حضور ملتَّ لَيْهِم كابهلام عجزه: كردار نبوت

جناب محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وہ کم کا پہلا مجزہ و خود ان کا جامع اور کامل کردار تھا۔ آج دنیا کے کسی بھی صاحب نظر سے سوال کیجے کہ اگر اللہ نوع انسانی کی رہبری اور رہنمائی کے لئے ایک رسول بھیجنا چاہے، تو آپ کی نظر میں اسے کن صلاحیتوں اور صفات کا ما لک ہونا چاہیئے۔ اس کے کردار میں کون کون می صفات موجود ہوں کہ وہ اپنے فرائض کو بخو بی ادا کر سکے۔ تو ہر انسان اپنے اپنے دائر و معلومات کی روشی میں، اور اپنے اپنے معیارِ ہدایت ورہنمائی میں انسان اپنے اپنے فرون کی خوبیوں کا تذکرہ کرے گا۔ حکمران کہیں گے کہ رسول کا طرز جہانبانی انتہائی بلند پایہ ہونا چاہیئے، صاحب سیف کہا گا کہ وہ مردمیدان ہو، عالم کہا کہ کا کہ وہ علم وفضل میں گئا ہو، فلسفی کہا گا کہ اس کے اقوال وافکار عقل کے تمام معیاروں پر پورے اتریں، اخلاقیات کے علمبردار بہت شخصی صفات کی موجودگی کوشرط قرار دیں گے۔ اس

طرح اللہ کے رسول سے کئے جانے والے، انسانی شعور اور مقتل کے تقاضوں کی ایک طویل فہرست دستیاب ہو جائے گی لیکن فہرست کی طوالت سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نبیس۔ آپ لوگول سے پوچھتے جائے۔ اور ہرشخص کی بیان َ مرد وصفت رسالت مو درن کرتے جاہیے۔ اس طرح جو فبرست صفات ہے گی وہ اس قدر عظیم الثان ہوگی ، اس میں ایسی ایسی متضاد صفات ہوں گی کہ کسی ایک فرد واحد میں ان تمام خصوصیات کا پایا جانا امر محال نظر آئے گا۔ اس مرحلے پر اس صفات و کمالات کی فہرست کے ساتھ آگر آپ اللہ کے آخری رسول کی شخصیت کی طرف رجوع کریں ، تو آپ کو ایک جیران کن معجزے کا سامنا ہوگا کہ کا نئات میں ایک کردار ایسا بھی ہے جو دنیا مجرکے بنائے ہوئے اس معیار عظیم پر نہصرف ہے کہ بیرا اتر تا ہے بلکہ اس رسول کی شخصیت میں تمام مطلوبہ صفات، تمام مکنہ خوبیاں ہمارے بنائے ہوئے کسی بھی معیار سے بہت بلند ہیں۔ تاریجُ ہدایت انسانی این یوری تاریخ میں کسی ایک بھی ایسے کردار کی نشاند ہی نہیں کرسکتی جوایے عقید تمندوں کی بیان کردہ مبالغہ آمیز صفات کے ساتھ بھی ، جامعیت اور ہمہ جہتی کے

غرض انسان کی فکر نبوت کے لئے جس اعلیٰ ترین کردار کا تصور کرتی ہے، حضور کی شخصیت اس تصور سے بالاتر ہے۔ اور اس غیر معمولی خصوصیت کے ساتھ کہ انسان آئ تا تک کوئی پیندیدہ صفت، کوئی قابل تعریف خوبی، کوئی کردار کا حسین وجمیل پہلو دریافت نہیں کر سے اجواللہ کے اس رسول کی ذات گرامی میں، اپنی تمام رعنا ئیوں کے ساتھ پہلے نہیں کر سے جو دنہ ہو۔ اس جامعیت اور عظمت کا بیہ پہلو مزید جیرتوں سے دوجار کر دیتا ہے جب بید حقیقت سامنے آتی ہے کہ اپنے ماضی کے مقابلے میں تو بیا کردار عظیم اور جامع تھا جب بید حقیقت سامنے آتی ہے کہ اپنے ماضی کے مقابلے میں تو بیا کردار کے آجانے کے بعد ڈیڑھ بزار سال گرزر گئے، اس طویل مستقبل میں بھی

اعتبارے آنخضرت کے مقابل آنا تو در کنار ، نز دیک بھی قرار دی جا سکے۔

الرق المال ا

انسانیت کوئی ایسی خوبی در یافت نہیں کرسکی ، جو کر دار رسالت میں پہلے ہے موجود نہ ہو۔ چنانچے حضور نبی اگر مصلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا اور لا زوال مجحز ہ آپ کا جامع اور کامل کر دار ہے۔

## حضور ملتي للهم كا دوسرام عجزه: قرآن

اپنے کردار کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے عقل انسانی کے سامنے اس کی توجہ اور تصدیق کے لئے جو دوسرام عجز ہ بیش فرمایا، وہ اللہ کا نازل کردہ وہ کام تھا جوایک کتاب کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔

ی کے آیں۔ معروب میں معروب میں معروب میں معروب میں معروب میں میں معروب کی میں ہے۔ یہ کتاب خود معروب کی دلیل ہے۔

جس وفت قرآن نازل ہوا،اس وفت اہل عرب کواپنے بیان اور زبان پر بڑا نازتھا۔ وہ خودکوعرب کہتے ، یعنی بو لنے والا ، باقی تمام دنیا ان کے نز دیک عجم تھی ، گونگی تھی ، قوت گویائی ہے محروم تھی۔ وہ اپن فصاحتِ کلام کو بے مثل سمجھتے ، اپنے طرز "فقلگو کو لا جواب قرار دیتے .....اس مرحلے برقر آن آیا، ان ہی زبان دان عربول کی زبان میں، ان بی کی لغت میں ......قرآن جانی پیجانی عربی میں بات سُرر ہاتھا، کیکن اس میں کوئی عجیب بات تھی کہ زبان کے بارے میں انتہائی حساس عرب چونک الحے، پہلے حایا کہ نظرانداز کر دیں بلیکن اس کلام میں عجیب بات تھی ، کہ خواہش اور کوشش کے باوجود اسے نظر انداز کرناممکن نہ تھا۔ انہوں نے اس کلام کوئ کرسب سے پہلے وہی کہا جوا کثر نه مجھ میں آنے والی بات کے لئے کہا جاتا ہے کہ بیتو دیوانے کی برو ہے، بید کلام مجنون ہے۔ دیوانے کی ہے سرویا بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پر توجہ دی جائے ، اس پرغور کیا جائے ،لیکن قرآن تو عجیب کلام تھا کہ اپنے اوپر سے توجہ بٹنے ہی نہیں دیتا تھا۔ نہ سننے کی خواہش کے باوجود کان اس کی طرف کیے رہتے، ذہن میں الفاظ گونجتے ر ہتے .....عقل نے کہا اس کلام کا ربط دیکھو، اس کی معنویت دیکھو، اس کا تسلسل دیکھو، اس کا حسن دیکھو، اس کا اثر دیکھو، اسے تو دیوانے کی بر کہنا خود دیوانہ پن ہے ۔۔۔۔۔۔ پھریہ کیا ہے؟ انہیں شاعری کے غیرمعمولی اثرات کا اندازہ تھا،سوچا ہونہ ہو، پیشاعری ہے۔لیکن شاعری تو ان کا روز کا ذریعہ اظہارتھی،عربوں سے زیادہ شاعری کوکون سمجھتا تھا، شاعری میں تو انہیں کمال حاصل تھا، چنانچہ شاعری کی ہرسطح اور ہرانداز کو جاننے والوں نے فتوی دے دیا کہ بیر کلام کچھ بھی ہو، کم از کم شاعری تو ہرگزنہیں ہو

خ ترون الخارج

سکتا ......عرب جس جس صنف ۱ م کواچھی طرح جانتے تھے قرآن وہ نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ .....اچھا تو یہ جادو ہے، تحر ہے، لیکن انہوں نے کا بنوں کی کہانت دیکھی تھی، جادو گروں کے منتر سنے تھے، ساحروں کے طلسم کشا الفاظ سنے تھے، جب ان میں بھی کوئی مشابہت نہ کی تو کہنا پڑا یہ جادونہیں ہوسکتا، یہ تحرنہیں ہے ......... پھر کیا ہے؟ آخر کس قشم کا کلام ہے؟

قرآن ان اصناف یخن میں کے جن بنی ملتا تھا۔ اب عرب اللہ کو کسی نہ سے ملتا تھا۔ اب عرب اللہ کو کسی نہ سے طور ماننے تو تھے لیکن اس کے انداز بیان سے واقف نہ تھے اس لئے ان کے لئے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ بیداللہ کا کلام ہے ، البتہ بشر کے ہر ، معنی اور بے معنی کلام سے آشنائی ضرور تھی ، اس لئے بیتو جانناممکن تھا کہ بیدانسانی کلام ہے بانہیں۔ اور پھر بشری کلام کے ہرانداز کو جاننے والوں نے اعلان کر دیا: ﴿ ما هذا کلام البشر ﴾۔

یہ سی بشر کا کلام تو نہیں ہوسکتا۔ اب بیداہل عرب کی علمی دیانت تھی کہ انہوں نے صرف اس بات کی گواہی دی جس سے وہ واقف تھے، جس سے ناواقف تھے اس کی شہادت کیا دیے ، کین ان کا بیہ کہد دینا کہ بیہ کلام بشر نہیں ہوسکتا، واضح طور پر اعلان کر رہا تھا کہ جو کام انسان کے اختیار سے باہر ہواسی کوتو معجز و کہتے ہیں۔

لیکن اگر زمانہ وہ ہو کہ فصاحت کی اہمیت پر توجہ دینے والے نہ ہوں ، بلاغت کی داد دینے والے نہ ہوں ..... ج کے سائنسی دور میں شاعر اور ادیب کی زبانی نکتہ شجی روز بروز ا بی قدر و قیمت کھوتی جا رہی ہے۔ آج کے عہد میں کوئی کلام فصاحت و بلاغت کی خواہ جتنے ہی حیران کن بلندی پر کیوں نہ ہو،صرف اپنے مطلب کو جیسے تیسے بیان کر دینے کو کا فی سمجھنے والی دنیا، اس کلام کی اعجازی کیفیت کومحسوں نہیں کرسکتی۔اگر کوئی کسی نابینا ہے حسن صورت کی داد حاہے تو یہ محض نامجھی ہوگی۔ اگر قرآن صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار ہے معجز ہ ہوتا تو صرف خاص لوگوں اور خاص ز مانے میں بطور دلیل پیش ہوتا ، لیکن اس کتاب کوتو نہ صرف ہے کہ قیامت تک رہنا ہے بلکہ قیامت تک بطور دلیل رہنا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہاس میں اعجاز کے وہ پہلو ہوں کہانسانی ذہن اور اہل دنیا کا علم خواہ کتنا ترقی کر جائے ،انسانیت کا ہرشعبہ، ہر دور میں شلیم کرے کہ بیانسانی کلام نہیں ہوسکتا۔اس کئے اس کتاب میں ایک دو نہیں، بہت سے ایسے پہلو تھے جوعقل انسانی کو حیران کرتے رہے ہیں۔جن کا جواب دیا جانا،جن کی مثل پیش کرنا انسان کے اختیار میں نەگزشتەكل تھا نەآئندەكل ہوگا۔

قرآن نے بہت سے کا کا ق اور آفاقی حقائق بیان کئے ہیں۔ سائنس بھی اپنے ہر دور میں حقائق فطرت کے نقاب التی رہی ہے۔ لیکن سائنس کی ترقی کا ہر دور اپنے ماضی کو غلط کہنے، اپنے سابقہ دعووں کی تر دید کرنے کا دور ہے جوکل کہا تھا آج درست نہیں ہے۔ جو آج کہا جا رہا ہے وہ کل صحیح ندرہے گا۔ آج کے سائنس دان نے تو برملا اعتراف کیا کہ سائنس جو پچھ کہتی ہے بید حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہم اسے برملا اعتراف کیا کہ سائنس جو پچھ کہتی ہے بید حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہم اسے اس وقت تک حقیقت سمجھتے ہیں جب تک اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ نیوٹن کے قوانین حرکت اس وقت تک درست ہیں جب تک نظریہ اضافیت اس کی خامیوں کی

جرون الخاري المعادية الم

نٹاندی نہ روے، نظریہ اضافیت اس وقت تک حقیقت ہے جب تک کوائم تھیوری اس کی فلطیوں کو منکشف نہ کر دے۔ لیکن قرآن نے جس بات کو بطور حقیقت بیان کر دیا وہ کہمی کی ترقی سائنسی حقائق کی فلطیاں نمایاں کمایاں کرتی ہے، لیکن علم کی برتی نے کل نہ بچھ میں آنے والے قرآنی بیانات کو آئی درست کر دیا۔ آئی پیتہ چلا کہ حقیقت وہی تھی جو قرآن نے بیان کی تھی۔ اور ہم سابقہ مثاہدے کی بنیاد پریقین سے کہ سکتے ہیں کہ آئی قرآن کے جو پہلو ہماری فہم سے بالاتر میں وہ انسانی علم کی مزید ترقی کے امکانات کی نشاندہی کرنے والے بھی۔ انسانی فکر اور تحقیق کے حقائق کا ہر عہد میں بدلتے رہنا، اور قرآن کے جو اسے انسان محمد کی بیان کردہ سے ائیوں کا ہر دور ہیں بھی رہنا قرآن کا ایک اور مجزہ ہے جو اسے انسان سے بالاتر ہستی کا کلام ثابت کرتا ہے۔

پھر قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہوا۔ ۲۳ سال کا طویل عرصہ ہے اس کے نزول کا۔ وہ بھی مسلسل نہیں، چھوٹے چھوٹے کھڑوں میں، وقت کے مختلف مرحلوں میں، حالات کے ہر آن بدلتے ہوئے تقاضوں میں، مزاج کی تبدیل ہوتی ہوئی کیفیتوں میں سسسسٹنلف اوقات میں کہی گئی باتوں میں لہجے کا فرق ہوتا ہے، انداز بدل جاتا میں سنظہ نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے لیکن قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ اس قدرطویل دورانیہ میں اور استے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں مکمل ہواور نہ کہیں لہجہ بدلے، نہ فکر میں تبدیلی آ کے، نہ مطالب میں فرق بڑے، نہ انداز بیان میں تغیر ہو۔

ایک عجیب بات کی طرف توجہ دلاؤں۔ قرآن کیم آج اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے نہیں ہے۔ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا۔ پہلے نازل ہونے والی سورتیں بعد میں ہیں، بعد والی سورتیں پہلے ہیں، کہیں ابتداء میں نازل ہونے والا کلام ہے اس کے ساتھ ہی آخری دور

میں نازل ہونے والی آیات ہیں ، تبین سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اس میں کھھ آیات مدنی ہیں ، کوئی سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی اس میں پچھآیات ملّی میں۔اور تر تیب کی بہصورت ایک دو جگہنیں ، پورے قرآن میں مسلسل یہی کیفیت ہے۔ ( خیال رہے کہ بیصورت حال سی انسان کی طرف سے نہیں۔ بہتر تیب خود اللہ کے تھم سے، اللہ سے رسول کے ماتھوں دی گئی) تو بیہ بات بالکل واضح ہے کہ قر آن کو کتاب کی شکل دیتے ہوئے ، نزول کی ترتیب کو بالکل خاطر میں نہیں لایا گیا۔اس کی مصلحت تو القداور اس کا رسول جانے ، مجھے تو اس وقت صرف پیکہنا ہے کہ آج قرآن میں بید دیکھنا ہو کہ کون می آیت کہاں نازل ہوئی اور کس مقام ہے لا کر کہاں رکھی گئی تو اس کا فقط ایک ذریعہ ہے، آپ تاریخ ہے یوچیں ہفسر سے یوچیں یا کسی حدیث سے مددلیں ،کم از کم قرآن مجید میں ایسی کوئی داخلی علامت نہیں ہے جو کسی آیت کے وقت نزول کا تعین کر دے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شاعر کی ابتدائی عمر کی شاعری اس کے آخری عمر کے کلام ہے مختلف ہوگی ۔کسی فلسفی کے آغازغور وفکر کے نتائج میں اور اس کے آخری عہد کے فلیفے میں ایک نمایاں ارتقائی کیفیت نظر آئے گی۔لیکن قر آن مجید کے ہر دور کی آبیتی آبیں میں ملی جلی ہیں اس کے باوجود نہ کہیں نا پختگی یا کہنہ مشقی کا فرق ہے، نہ افکار و خیالات میں کسی قسم کا ارتقاء یا تغیر ہے۔ کوئی قاری صرف قرآن پڑھ کر محض لب و لیجے کے فرق ہے محض اندازِ فکر میں تبدیلی کی بنیاد پر پہلیں بتا سکتا کہ کون تی آیت مکی ہےاور کون سی مدنی ہے، . کون تی ابتدائی عبد کی ہے اور کون تی آخری دور کی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار ہے موجودہ'' ہے ترتیبی'' خود ضاحب کتاب کا فیصلہ ہے۔ اس فصلے کی اور بھی بہت می وجوہات ہوں گی ،لیکن اس وفت تو ایک یہ وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یوری کتاب میں جگہ جگہ مختلف ادوار ،مختلف ز مانوں اورمختلف عہد کے کلام کواس ﴿ حَرُونِ اعْجَازَ ﴾

کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے کہ قیامت تک، جب بھی کوئی صاحب بھیرت انسان اس کلام کودیکھے گا تو بے ساختہ تسلیم کرے گا کہ ریس ایسے کا کلام ہے جس کی ذات میں نہ تغیر ہے، نہ ارتقاء ہے، نہ کیفیات ہیں۔اورالیں ذات سوائے معبود کے، سوائے بے عیب خالق کے اور کوئی نہیں ہو گئی۔ چنا نچے قرآن کیم میں کوئی زمانی ترتیب نہ ہوتے ہوئے بھی، اس کا داخلی ربط، اس میں لب و لیجے کا، فکر کا، معنی و مطالب کا فرق نہ ہونا بھی ایک معجز ہ ہے جواس کلام کواللہ کا کلام ثابت کررہا ہے۔

پھر قرآن مجید و ہے ہی مجموعہ الفاظ ہے جیسے کوئی اور گفتگو ہو یا تحریر ہو۔ گفتگو مؤ رجھی ہوسکتی ہے اور غیرمؤ ٹر بھی ،لیکن اگر کچھ الفاظ میں کسی وفت تا ثیریا کی جائے تو وہ الفاظ کے علاوہ بہت سے اور عوامل کی مرہون منت ہوتی ہے۔ لیکن قرآ ن عکیم کے الفاظ میں ایک غیرمعمولی تا ثیر ہے۔ایک ایسا اثر کہ مجھ کر سننے والا ،اکٹرمحض الفاظ قرآن کوئن كر ہى بدل جاتا ہے .....بہت سے فلفی، بہت سے مصلحین، بہت سے مفكر، بہت ہے معلمین اخلاق ،انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لئے گاہے بگاہے بہت قیمتی اور کراں قدر جملے کہتے رہتے ہیں۔ یہ اقوال ، اقوال زریں ہیں۔لیکن تاثیر کے لئے قاری کی مخصوص معاون زہنی کیفیت کے مختاج ہیں ..... بیصرف قرآن کی خصوصیت تھی کہ اس کے سیدھے سادے جملوں کو سن کر بہت ہے کا فرمومن ہو گئے ، ظالم اطاعت گزار ہو گئے، مثمن دوست ہو گئے، خدا ہے گریزاں خدا پرست ہو گئے، شقی القلب رحمد ل ہو گئے ، بخیل فیاض ہو گئے ، کمزور ایک باطنی طاقت سے سرشار ہو گئے ، مریض صحت یا ب ہو گئے، مصیبت ز دہ راحت یا گئے،مضطرب دلوں کوسکون مل گیا......غرض انسان خوبصورت ہے خوبصورت جملے تو کہ سکتا تھا، کیکن ان جملوں میں لازوال اثر پیدا کرنا، ان میں تا ثیر فراہم کرنا انسان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اور جو کام انسان کے اختیار سے

ر آآ کی معجزہ ہے۔ باہر سو ہی معجزہ ہے۔

### حضور مَلْقُلْلِهُمْ كَا تَبْسِرامْ عِجْزُهُ: تُوارثِ صفات

اور اب آ ہے نبوت کا قائم و دائم رہنے والا ایک اور معجز ہ۔ دنیا کے ہر صاحب عزت وحیثیت، ہرصاحب علم و ہنر ہا یہ کی خواہش پیہوتی ہے کہاں کی اولا داگر اس سے زیادہ ترقی نہ کر سکے تو کم از کم اس میں وہ تمام خوبیاں ضرور آ جا کیں جن کا وہ خود ما لک رہا ہو۔ ہنرمند جا ہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہنرمند ہو، عالم کی تمنا اور کوشش ہوتی ہے كهاس كا فرزند بھى عالم ہو،اينے اعلىٰ اخلاق ہے شہرت وعزت حاصل كرنے والاخواہش کرتا ہے کہاس کی اولا داس کی صفات کی حامل ہو۔ آ رزوایتی جگہ پر ، کیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ۱۱۱۱ باپ کی کمائی ہوئی دولت کی وارث تو ہو جاتی ہے، باپ کی جمع کی ہوئی جائیدادتو بیٹوں کو منتقل ہو جاتی ہے، اس کے سونے چاندی کے وارث تو ہو جاتے ہیں کیکن پیر بہت کم ہوتا ہے کہ باپ کا تمام علم ،تمام ہنر ،تمام فن ،تمام اوصاف وصفات بھی اولا د کومنتقل ہو جا کیں۔اوراگر باپ کی کچھ قابل فخرخصوصیات اولا دیں منتقل ہو بھی گئیں تو تیسری نسل کے حصہ میں، اولا دکی اولا دمیں، ان خصوصیات کا پہنچنا بالکل محال ہوگا۔ ایک انسان کا ذاتی مشامدہ تو بہت ہی محدود ہوتا ہے۔لیکن ایک مؤرخ نسلوں کے حالات یر نظر رکھتا ہے۔ چنانچ مسلم دنیا کے نامورمؤرخ ابن خلدون نے ،مقدمہ تاریخ میں پی فتوی دے دیا کہ نسی فرد کی اعلیٰ صفات اور کمالات تبسر کی نسل تک منتقل نہیں ہوتے۔ ابن خلدون کی بیہ بات تاریخ کے گہرے مشاہدے پرمبنی تھی کہ کسی فرد کی تین نسلیس کیساں عظمت کی حامل نہیں ہوتیں۔اب اگر دنیا کے عام برے آ دمیوں کی ایک بردی صفت، تین نسلوں تک اپنی مکمل بڑائی کے ساتھ ہاتی نہیں رہتی ، تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے ضلق عظیم کا، آپ کے اس کردار کا جوتما مراعلی صفات کا جامع ہو، ہو ہرا متبارے کا مل ہو، جو ہرا متبارے کا مل ہو، جو ہردار ایک لا زوال معجزے کی حیثیت رکھتا ہو، اس کا کس ایک نسل میں ہمی منتقل ہو، ناممکن ہوگا۔ اور اگر تو ارث صفات صرف تین نسلول تک ممکن نہیں ہوتو چار، پانچ یا چھ نسلول تک تو تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ لیکن وہ جو تمام انسانوں کے لئے ممکن نہ ہو، نہ صرف یہ کہمکن ہو جائے ، نو ایسے یہ کہمکن ہوجائے بلکہ یہ امکان حقیقت اور واقعہ ہو کر مشاہدہ کا جزو بن جائے ، نو ایسے واقعہ کو معجزہ کہتے ہیں۔ چنانچ ہم نے حضور کا تیسرا باقی رہنے والا معجزہ یہ یہ کہ آپ کا کہ آپ کا رسانت اس شان ہوا۔ اور ایک دو میں نہیں، بلکہ مسلسل بارہ نسلول میں منتقل ہوا۔ اور کردار رسالت اس شان سے آگے بڑھا کہ قیامت تک کوئی عبد ندر ہا جب ایک ندایک فرد، کردار رسول ملتی آبلے کی کمل تصویر کی حیثیت سے دنیا میں موجود نہ ہو۔

اور پھر معجزہ در معجزہ، کہ باپ اپنی اولاد کو اپنی آغوشِ تربیت میں پروان چڑھائے تب بھی اپنی صفات اولاد کو نہ دے سکے اور یہاں صاحب کمال میں اور وار ثانِ صفات میں صدیوں کا فاصلہ ہو، نگاہ ظاہر میں وارث نے مورث کو نہ دیکھا، نہ اس سے براہ راست کوئی تربیت لی، لیکن ہر نقل کردار اپنے اصل سے یوں مطابقت رکھے کہ ہر ایک پراصل کا گمان ہو۔

یوں تو وار ثانی کردار رسول کا ہر ممل جابو کا کردار رسول تظر آتا ہے۔ لیکن آئراس آئی کے آئینہ خانہ میں کردار رسول کے جلوے اور نمایاں طور پر دیکھنا چاہیں تو فطرت انسانی کے ایک مسلمہ اصول کور ہنما بنالیں کہ انسان آگر کسی صفت ، کسی خوبی کو بیند کرتا ہے تو وہ صفت جہاں جہاں جہاں نظر آتی ہے، اسے اچھی گئتی ہے، اور اگر اسے کوئی خصوصیت ، کوئی عادت ، کوئی رویدا چھانہ گئے، تو جہاں وہ طرز عمل سامنے آتا ہے، اس کی ناپسند کا نشانہ بنتا جاتا ہے۔ اب یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کردار رسالت کی خوبیوں نے انسانیت کے ایک بہت

بڑے گردہ گوشق رسول کے جذبے سے سرشار کردیا تھا، دوسری طرف اپنی برائیوں سے چھنگارا نہ پا سکنے والے نام نہاد انسانوں کی ایک جماعت ایس بھی تھی جواس تظیم کردار سے مجت کارشتہ قائم کرنے کی بجائے، ذات رس است سے دشنی پر کربستہ ہو گئی تھی۔ اب تاریخ اٹھا کرد کھیلیجیئے، خواہ وہ عام مسلمان ہو، مقام تصوف کی کوئی شخصیت ہو، علم وفضل کا حامل کوئی صاحب قلم و بیان ہو، غرض جس نے جام محبت رسول پیا، وہ سی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی مقدار میں وار ثان کردار رسول کی محبت کا بھی دم بھرتا رہا۔ اور جس جس نے کردار رسالت کے مقمبر دارول سے بھی دشنی کردار رسول کی محبت کا بھی دم بھرتا رہا۔ اور جس جس نے کردار رسالت کے دوست آل رسول سے محبت کردار دول سے بھی دشنی کرتا رہا۔ رسول اکرم سلی القد علیہ وآلہ وسلم کے دوست آل رسول سے محبت کرتا رہا۔ رسول اگرم سلی القد علیہ وآلہ وسلم کے دوست آل رسول سے محبت کرتا ہوا۔ مول سے بھی دشنی کرتے ہیں، کیا ہے حقیت کرتے ہیں، کیا ہے حقیقت کرتے ہیں، کیا ہوا شوت نہیں کہ نجی اور وار ثان نجی کا کردار ایک ہے۔

### حضور ملتَّ اللهِ كَا جِوتَهام عجزه: معجزات كي مطابقت

اوراب پنجمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل نبوت، یعنی سلسلۂ معجزات میں سے ایک اور معجز ہ ۔ اور یہ معجز ہ بھی حضور طلق این کے پہلے تین معجز ول کی طرح عقلی معجز ہ ہے۔ اور یہ ہے پہلے تمام معجزول کی مطابقت۔ اور یہ مطابقت بھی اس طرح کہ ہر معجز ہ الگ الگ اپنی واضلی ساخت میں بھی مطابقت رکھتا ہے اور اجتماعی طور پرتمام معجز ۔ معجز ہ الگ الگ اپنی واضلی ساخت میں بھی مطابقت رکھتا ہے اور اجتماعی طور پرتمام معجز ۔ آپس میں بھی مطابقت رکھتا ہے اور اجتماعی طور پرتمام معجز ک تورث سی آپس میں بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ بات کسی قدر غیر مانوس ہے اس لئے تھوڑی سی وضاحت درکار ہوگی۔

حضور نبی آخر الزمان صلی الله علیه وآله وسلم کی حیات ظاہری کی مدت تقریباً تریسٹھ سال ہے۔قرآن تکیم تمیس (۲۳) سال کے عرصہ میں نازل ہوا، اور وار ڈان (FT)

کردار رسول کا دور حیات نبوی ہے شروع ہوکر یوں تو قیامت تک کے زمانے پر محیط ہے، لیکن دوسوس کھ بال کا طویل عرصہ ایسا ہے جس میں اس سلسلے کے گیارہ افراد کا کردار لوگوں کی نگاہوں ہے سامنے ڈرا، اور آج بھی یہ کردار سیرت نبوی کی طرح اپنی تمام جزئیات کے ساتھ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ اب سر بری نظر ہے و کیھنے پر یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ ہم ججزے کا ظہور ایک آن، ایک لمح میں نبیل ہوا۔ بلکہ ہم مجزہ ایک قابل لحاظ طویل عرصہ میں رونما ہوا۔ اب ایک فطری بات تھی کہ صرف وقت کا عامل تحریر پر بھی نمایاں اثر دکھا تا اور کردار بھی وقت کے اثر ات سے متاثر ہوتا لیکن سے حقیقت عقل انسانی کے لئے انتہائی جیران کن ہے کہ استے طویل عرصہ میں رونما ہونے والے یہ بجزات اپنی اپنی جگہ ہم تضاد، ہم اختلاف سے پاک، کھمل طور پر دافعلی وحدت اور مطابقت رکھتے ہیں اور جب ان تمام مجزوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھا جا تا ہے تو یہ مطابقت رکھتے ہیں اور جب ان تمام مجزوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھا جا تا ہے تو یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے مقابل رکھا جا تا ہے تو یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے مقابل رکھا جا تا ہے تو یہ تہی میں ہی ایک دوسرے کے مقابل رکھا جا تا ہے تو یہ تو ہیں۔

پہلامعجزہ تھا کردار رسول ۔ تو کردار پرین و سال کا فرق پڑتا ہے۔ علم اور مشاہدے کا فرق پڑتا ہے۔ جربات و حادثات کا فرق پڑتا ہے۔ مختلف جذباتی کیفیتوں کا فرق پڑتا ہے۔ یہ فرق اس قدریقینی ہے، اتنامعمول کے مطابق ہے کہ ہم نے اسے ایک مسلمہ اصول کی حیثیت دے دی ہے کہ ہم ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی مختلف ہوگا۔ اگر اس کے برعکس ہوتو اس پر ہم ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی جوان اس کردار کا مظاہرہ کرے جو بجین کا طرز عمل تھا تو فوراً اعتراض ہوتا ہے کہ اسے بڑے ہوگئے ابھی تک بجینا نہ گیا۔ اگر ایک عمر رسیدہ خض وہ حرکات کرے جو جوانوں کے ساتھ مخصوص ہیں تو ایسا بوڑھا معاشرے کی نگاہ میں طرح طرح کے معنی مال ہے۔ جوانوں کو خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے برعکس صورت ِ حال کا بھی یہی حال ہے۔ جوانوں کو

حري الحاري والماري وال

بزرگول کی متانت اور شجیدگی زیب نہیں دیت ۔ بیچ اگر بردول کی بات کرنے لگیں تو کہا جاتا ہے، برخوردار برٹ ہوگے تو یہ باتیں کرنا۔ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے کہ یہ بات کرو۔ چھوٹا منداور بری بات کا محادرہ بن گیا۔ یہ تمام رویے بتاتے ہیں کہ عمر کے مختف حصوں میں انسانی کرداراس قدر نمایاں طور پر بدلتا ہے کہ ہم نے اسے فطرت کا قانون مجھ لیا ہے اب آیئے کردار رسالت کی طرف ۔ ہمارے سامنے اس مجز وکردار کے تمام مراحل موجود ہیں۔ بیچینا بھی ، جوانی بھی اور بڑھا پا بھی ۔ لیکن بچپن تھا، بچپنا نہیں تھا، جوانی تھی لیکن بوش و خرد سے بیگا تھی نہیں تھی، جوانی تھی اور بڑھا پا تھی ۔ لیکن بچپن تھی صلاحیتوں میں کہنگی نہیں تھی۔ جو کردار بیچپن کا، وہی جوانی کا اور وہی بڑھا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا کردار ایک وحدت تھا، نا قابل تغیر اکائی تھا۔

 ح الرون الحال المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

رسالت میں کوئی ارتقائی کیفیت نہیں۔ جیسے کردار، روز آخر کامل تھا ویسے ہی روز اول بھی کامل تھا۔

دوسرامعجز ہ تھا قرآن ۔ تو قرآن کے کہتے میں ، اندازِ بیان میں ،معنی مطالب میں شروع ہے آخرتک کیسانیت کا،مطابقت کا تذکرہ کر چکا۔اب صرف کہی ہوئی ایک بات کی مزید وضاحت کر دول ہے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید ایک نشست میں نہیں ، یورے تئیس سال میں نازل ہوا، تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینے میں ۔ پھر جب ا ہے کتاب کی صورت میں دنیا میں جھوڑا گیا تو اس تر تبیب کا بالکل لحاظ نہیں رکھا گیا جس ترتیب ہے قرآن نازل ہوا تھا۔ کی سورہ کے بعد مدنی سورہ اور مدنی سورتوں کے درمیان کی سورۃ۔ پھر آیوں میں بھی کسی ایک مرحلے پر نازل ہونے والی آیوں میں کسی دوسرے موقعہ کی آبیتیں ہیں۔ مدنی اور مکی آبیتیں بھی ملی جلی۔ پھر اگر ان آبات اور سورتوں کے موضوعات پرنظر ڈالیے تو دنیا کا کون سا موضوع ہے جس پر قرآن نے کچھ کہا نہ ہو، ابتدائے آ فرینش سے لے کر قیامت، بلکہ اس کے بعد کے معاملات تک ہر مئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔۔۔۔۔۔اب ذرا تصور سیجیے، ایک شخص صبح ہے شام تک مختلف معاملات پر گفتگو کرے۔ اس ایک دن کی تمام باتوں کو جمع کیا جائے۔ اور جمع کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ نہ کیا جائے کہ باتیں کس ترتیب سے کی گئی تھیں۔ صبح کی بات میں، جب وہ افراد خانہ کو دن بھر کی ذمہ داریاں سمجھا رہا تھا، شام کو کہے ہوئے ایک ایسے جملے کورکھ دیا جائے جب وہ کسی راہرو کو راستہ سمجھا رہا تھا۔ دوپیر کی بات میں، جب وہ اینے کسی کارکن کی غلطی پراہے سرزنش کرریا تھا ، وہ جملہ شامل کر دیا جائے جووہ اپنے سی بيح كي امتحان ميں شاندار كامياني پربطورتعريف كهدر باتھا، تو اس طرح صرف يہ نتيجہ نكلے گا کہ ایک اچھے خاصے معقول آ دمی کی معقول گفتگو انتہائی نامعقول نظر آئے گی۔ ایسا

حراف الحالي المحالية

حاصل جمع بے ربطی کا شکار ہو جائے گا، گفتگو ہے معنی ہو جائے گی۔اورا گر کوئی معنی ہوئے بھی ، تو وہ کہنے والے کے مقصد و منشاء کے برعکس ہوں گے۔اب انسان کی ایک دن کی کہی ہوئی باتوں میں زمانی ترتیب کونظر انداز کر دیا جائے ، تو نہ ربط رہے نہ معنی رہے ، ادھر ۲۳ سال میں نازل ہونے والی کتاب، اور وہ بھی دو دو، جار جار جملوں کی صورت میں، ہر آیت کامحل نزول دوسری ہے مختلف، ہر ایک کی شان نزول جدا گانہ، اور اسے وقت، جگہ، موضوع ، مخاطب ، غرض کسی بھی ترتیبی بنیاد کے بغیر جمع کر دیا جائے اور پھر کلام . میں ربط بھی رہے، معنی ومفہوم میں تغیر نہ پیدا ہو۔ واقعہ، نظریہ، عقیدہ، حکم، سرزنش، تعریف ،تحریک، تا دیب غرض کوئی بات ایسی نه ہو جو کہنے والے کے مقصود ہے مختلف ہو، یا جس ہے کہی گئی کسی بات کی نفی ہو ہائے۔تو بیراسی وفت ممکن ہے جب۲۳ سال میں نازل ہونے والی کتاب کا ہرارشاد دوسرے سے گہری مطابقت رکھتا ہو، جب کتاب کا ہر جملہ باقی کتاب کے اجزاء ہے اتنا گہرا ربط رکھتا ہو کہ کسی جزؤ کو دوسرے کسی جزؤ کے ساتھ رکھ دیں تو دونوں اجزاء یکاریکار کر کہیں کہ ہم ایک چمن ہی کے نہیں ، ایک ہی شاخ کے دو پھول ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسر المعجز ہتوارث صفات تھا۔ کر دارِ رسالت کے بارہ نمو نے کیے بعد دیگرے دنیا میں آئے۔ سب صند امامت پرایک دوسرے کے جانشین ، ایک دوسرے کے وارث ، ایسے جانشین کہ دنیا میں کی کی بیابت کے جانشین کہ دنیا میں کی کا نیابت کے لئے جتنے بھی الفاظ ہو لے جاتے تھے ، ان میں سے کوئی بھی لفظ جب ان خارات کے لئے بولا گیا تو معنی ومفہوم میں اضافہ کرنا پڑا۔ بات کی وضاحت کر دوں۔ وارث بادشاہوں کے ، صاحبان تخت و تاج کے بھی ہوتے ہیں۔ سجادہ نشین اہل خانقاہ کے بھی ہوتے ہیں۔ سجادہ نشین اہل خانقاہ کے بھی ہوتے ہیں۔ سجادہ نشین مال خانقاہ کے بھی ہوتے ہیں۔ سیادہ نشین مال خانقاہ کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن صرف ان

معنوں میں کہ مورث کے بعد وارث باد ثاہ کہلائے گا، حکر ان تندیم کیا جائے گا۔ پیر کے بعد سجادہ نشین پیر ہوگا، اس کی ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ استاد کی جگہ لینے والا بھی استاد کہلائے گا، درس و تدرلیں کا کام کرے گا، بس وراثت کے معنی ختم۔ اب وارث، مورث کے پورے نظام کو بدل دے، اس کے تمام قاعدے قوانین منسوخ کر دے، اس کے تمام کارکنوں کو برطرف کر دے، اس کے تمام کارکنوں کو برطرف کر دے، مورث کے عہد کی اچھائیاں برائی بن جائیں، مورث کی بایہ ندیدہ باتیں وارث کی نگاہ میں قابل ستائش قرار پائیں۔ غرض وارث مورث کے سیاہ کوسفید کر دے، سفید کوسیاہ کر دے، لیکن کہلائے گا وارث ہی۔ اس کی شخصیت یا کر دار کا کہمل فرق بھی اس کو مقام وارث سے محروم نہیں کر سکتا۔ بلکہ دنیا نے اس فرق کے سامنے یوں ہتھیار ڈالے کہ بیہ بات وارث کا حق تسلیم کر لی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور برلے، چنا نچہ اس اختیار کو محاورے کے شکل دے دی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور برلے، چنا نچہ اس اختیار کو محاورے کے شکل دے دی گئی کہ وہ مورث کے نظام کو ضرور

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت

لینی وارث کا قول، عمل، اقدامات، افکار، کردار شخصیت سب بالکل مختلف ہوتے ہیں لیکن میاختلاف اس کے وارث ہونے کی نفی نہیں کرتا۔

اب آیئے وار ٹانِ صفاتِ پیغیبر کی طرف۔ یہ بارہ ہتیاں بھی ایک دوسرے کی جانشین۔ ان سب کا زمانہ امامت مختلف، سب کے زمانے کے سیاسی اور ساجی حالات مختلف، سب کی منصب امامت پر فائز ہونے کی عمریں مختلف، کسی کا زمانہ امامت ادھیڑ عمر یاضیفی میں شروع ہوا، کوئی اپنے بچیپن میں یاضیفی میں شروع ہوا، کوئی اپنے بچیپن میں مسند امامت پر جلوہ افروز ہوا، ان میں سے کوئی و نیا کی اصطلاح میں صاحب اقتدار تھا، کوئی اپنی تمام عمر، یا اس کا بڑا حصہ قید و بند میں گزار گیا، کسی کوزمانے کے ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا، کسی کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھارتھی گئی۔کوئی میدانِ جنگ میں نذران یہ جان بنایا گیا، کسی کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھارتھی گئی۔کوئی میدانِ جنگ میں نذران یہ جان

پیش کرتا رہا، کوئی جنگ ہے گریز کرکے خانہ نشینی میں عمر گزار گیا۔ گویا حالات مختلف، پیش کرتا رہا، کوئی جنگف، کاحول مختلف، ماحول مختلف، کومانے مختلف، کیمانے مختلف، کومانی معنی ختلف میں بیالک نقینی تھا کہ ان سب کی شخصیتیں بھی مختلف ہوتیں، کردار بھی جدا کا نہ ہوتے، اصول اور قاعد ہے بھی بدل جاتے ۔لیکن یہاں، ہی جمیں تاریخ انسانیت کا وہ جیران کن مغیزہ نظر آتا ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی بدلیس، سلسلۂ امامت کا ہر فردا ہے پیش رو کے کردار کہ شکرار ہے۔ ان میں سے صلح کرنے والے کا کردار، اصول اور قانون کے حوالے ہے، جنگ کرنے والے کے کردار سے مختلف نہیں۔ مند حکومت پر بیٹھنے والے کے طرز عمل جنگ کرنے والے کے کردار سے مختلف نہیں۔ مند حکومت پر بیٹھنے والے کے طرز عمل جنگ کرنے والے کے کردار سے مختلف نہیں۔ مند حکومت پر بیٹھنے والے کے طرز عمل جنگ کرنے والے کے کردار سے مختلف نہیں۔ مند حکومت پر بیٹھنے والے کے کردار سے کا ایک کی قول میں اور قید و بند کے مصائب اٹھانے والے میں فرق نہیں۔ نہ ان کے کسی قول میں اذختلاف، نہ عمل میں کوئی فرق، جو ایک نے کہا وہی سب نے کہا، جو ایک نے کیا وہی

سب نے کیا۔ گویا یہاں جانشینی ایک آئینے تھی جسے ایک ہی کردارکو بارہ ناموں سے دکھانا

تھا۔

ائمہ اہل بیٹے ہا کہ داخلی مطابقت، ان کے کردار کی کی رنگی ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کی آج تک تر دید نہ کی جاسکی۔ اگر کسی نے اعتر اض برائے اعتر اض کیا بھی تو کردار میں تو کوئی فرق نے دکھلا سکے، پیش آنے والے حالات و واقعات کے فرق کو کردار کا فرق قرار دے دیا۔ امام حسین الله نے تخت سے دست برداری قبول کر لی تھی ، امام حسین الله فرق قرار دے دیا۔ امام حسین الله کے میدانِ جنگ میں شہادت قبول کی تھی۔ امام موئی کاظم میلین کاظم میلین کا میں شہادت قبول کی تھی۔ امام موئی کاظم میلین کاظم میلین کا کومت کی ولی عہدی قبول جرم میں پوری جوانی قید میں گزار دیں اور امام ملی رضا یا ہیں ، ان پر الگ الگ تفصیلی گفتگو کر لیس سسسس ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی حوالے ہیں ، ان پر الگ الگ تفصیلی گفتگو در کار ہے۔ اس مرطے پر تو صرف اس بات کی طرف توجہ دلا دینا کافی ہے کہ کر دار کا تعلق عمل کے اصول سے ہے، عمل کی شکل سے نہیں۔ سردی میں اضافہ ہوتو پانی جم کر برف بن

(FF ( ..... ( ) [ ] )

جائے، ذراحرارت بڑھے تو پائی بن جائے، اور گرمی بڑھے تو بخارات بن کر بوا کے دوش پر اٹر نے گئے۔ ہر مرتبہ پائی کی شکل مختلف ہے لیکن کیا پائی کی حقیقت بھی بدل گئی؟ وار ڈ نِ کردار رسول کے واقعات زندگی مختلف نظر آئیں تو اس واقعاتی اختلاف پر رک نہ جائے بلکہ آگے بڑھ کر، زیادہ توجہ ہے، زیادہ غور سے دیکھیے کہ بدلتے ہوئے واقعات نے، تبدیل ہوتے ہوئے مالات نے ان کے اصول تو نہیں بدلے؟ اور اگر اصولوں میں تبدیلی نظر نہ آئے، اگر نیام میں داخل ہوتی ہوئی تلوار اور ہاتھوں میں بلند ہوتی ہوئی تلوار کا صول ایک بو، اگر تخت کو ٹھکراتے ہوئے قدم اور مند اقتدار کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کر دارا کہ بی قانون حرکت دے رہا ہو، تو عمل کی شکل لاکھ مختلف سہی، صاحبانِ عمل کا کردارا کہ بی ہوگا۔

اگر کسی کواصرار ہوکہ امام حسن نظامی اقتدار سے علیحدگی اور خانہ نشینی ایک الگ کردار ہے اور امام حسین نظامی کر بلا میں جہادا کی جداگانہ طرزِ عمل ہے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق مینی کا قائم کردہ درس و قدرلیس کا اجتماعی تعلقات کا سلسلہ ایک جدا کردار ہے اور امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسری پیٹنا کا عوامی رابطوں اور ملاقاتوں سے گریز ایک بالکل الگ رویہ ہے، امام موی کاظم پیشنا کا حکومت کی قید و بند میں زندگی گزار دیا کتا ہی اور انداز فکر کا گریز ایک بالکل الگ رویہ ہے، امام موی کاظم پیشنا کا حکومت کی قید و بند میں زندگی گزار دیا کتا ہی اور انداز فکر کا ترجمان تھا۔ اگر واقعات کا مختلف ہونا، کردار کے مختلف ہونے کی دلیل سمجھا جائے ترجمان تھا۔ سیسنا گروا قعات کا منطق نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر زمانے کوامام حسین بی جاند ام پراعتراض ہوتو کو امام حسین بی حالت کا منطق نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر زمانے کوامام حسین جانے ہونا جا بیٹے تھا۔ اگر بجھائمۃ تو امام حسین جانوں سے حکومتوں کو تشویش ہوتو خانہ نشین ائمۃ کے ساتھ بہتر سلوک ہونا جا بیٹے تھا۔ اگر ایک امام کی مزاحمت حکمران کے لئے پریشانی کا باعث تھی تو دوسرے امام جانی جانے تھا۔ اگر ایک امام کی مزاحمت حکمران کے لئے پریشانی کا باعث تھی تو دوسرے امام جانی تھا۔ اگر ایک امام کی مزاحمت حکمران کے لئے پریشانی کا باعث تھی تو دوسرے امام جانی تھا۔ اگر ایک امام کی مزاحمت حکمران کے لئے پریشانی کا باعث تھی تو دوسرے امام جانی تھا۔ اگر ایک امام کی مزاحمت حکمران کے لئے پریشانی کا باعث تھی تو دوسرے امام جانی تھا۔ اگر ایک امام کی مزاحمت حکمران کے لئے پریشانی کا باعث تھی تو دوسرے امام

([E]J.7) ..... FT.

کابادشاہ کی خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے شریک افتدار ہوجانا تو صاحب تخت و تاج کے لئے سکون قلب کا باعث ہونا چاہیئے تھا۔ لیکن ہے بجیب بات ہے کہ یہ افراد صلح کریں یا جنگ کریں ، افتدار سے دور رہیں یا اس میں شامل ہوجائیں ، ہرصورت میں مخالفین کا رویدا یک ہی رہا۔ ہرامام کونشانہ ظلم بنایا گیا۔ ہرامام کوجام شہادت نوش کرنا پڑا۔ ہرامام کو حکمرانوں نے اپنے راستے سے ہلانا ضروری تمجما۔ دشمنوں کی دشنی کا ہر حال میں برقر ار بہنا اس بات کا واضح شوت ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی مختلف نظر آئیں ، مخالفین کی ذگاہ میں ان ہستیوں کا کردار کیاں ہی تھا۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ واقعات کی ظاہری شکل بدل جانے کے باوجودان کے اصول نہیں بدیے ہے کہ حال میں بھی ہوں ان کا کردارائیک دوسر سے سے مختلف نہیں ہوتا۔

### معجزول کی باجهی مطابقت

اور جہال ہے تینوں مجزے داخلی طور پر الگ الگ وحدت رکھتے تھے، وہاں ان کی باہمی مطابقت کے لئے کسی تفصیلی شہادت کی ضرورت نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تر یسٹھ سالہ زندگ کا ہر لھے تاریخ کی نگاہوں میں ہے۔ قرآن مجید اپنی تمام جزئیات کے ساتھ ہمارے ورمیان موجود ہے اور وار ثانِ کردار رسول میں اگر بارہویں کے کردارو ممن سے ابھی و نیا ناواقف بھی ہوتو باقی گیارہ کی و ھائی سوسال کے طویل عرصہ پر محیط طرز زندگی ہے ہم پوری طرح آگاہ ہیں سسسساس پر مستزاد ہے کہ یہ تنوں مجزے اپنی مردور میں شدید خالفانہ احتساب اور معاندانہ تنقید کی زو میں رہے۔ تینوں مجزے اپنی کا کردار کے ایک ایک جزو پر کفار گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ کتاب اللی کا رسول منظر تھے۔ کتاب اللی کا

ال المال الم

چیننج کے ممکن ہوتو میرا جواب لاؤ۔۔۔ برخمض کو کتاب کے ایک ایک لفظ پرغور وفکر کی دعوت دے رہا تھا۔ آل رسول اپنے اپنے عبد کے فکر انسان ان کے وظیفہ خوار مؤرخوں اور عاملوں کی نگاہ کے احاطے میں تھا۔ اس کے باوجود آج تک کر دار رسالت اور وار ثانِ کر دار رسالت کا کوئی ایک خفیف سے خفیف جزؤنہیں جو قرآن کے سی ارشاد سے متصادم ہو، بلکہ رسول اکر مصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آلی رسول کی طرف نبست دیے جانے والے سی قول یا کسی ممل کی نبیت کے درست یا غلط ہونے کی پیچان ہی یہ قرار پائی کہ جوقول وعمل قرآن کے مطابق جواسے قول وعمل رسول و وار ثانِ رسول مجھو ورنہ جو کہ جو تھی خلاف قرآن ہو، نہ قول وعمل رسول ہو سات کے جانشینوں کا طرز ممل جو کہا تھی خلاف قرآن ہو، نہ قول وعمل رسول ہو سات کے جانشینوں کا طرز ممل

غنيجة كلام

گویا حضور اکرم ملتی آلیم کے متیوں مجزوں کی داخلی اور باہمی مطابقت جہاں ایک طرف خود مجزانہ شان رکھتی ہے وہاں اس بات کی بھی نشا ندہی کرتی ہے کہ یہ تینوں مجزے، خواہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں ، ان کا ظہور وقت کے مختلف کمحوں میں ہوا ہو، ان کا ماخذ ، ان کا خالق ، ان کو دنیا میں بھیخے والا ، ایک ہی وجود ہے۔ ایک ایسا وجود ہوا ہوا نا کا ماخذ ، ان کا خالق ، ان کو دنیا میں بھیخے والا ، ایک ہی وجود ہے۔ ایک ایسا وجود جوسرف واحد نہیں بلکہ مین وحدت ہے۔ چنا نچہاس کا ہر مظاہرہ قدرت بھی وحدت ہی وحدت ہے۔ اس لئے تو قرآن یہ دعوی کررہا ہے کہ اگرتم ان مجزات کے اللہ کی طرف صحدت ہے۔ اس لئے تو قرآن یہ دعوی کررہا ہے کہ اگرتم ان مجزات کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک کرتے ہوتو ان کے سی ایک جزؤ کا جواب لاؤ ، یہ دعوی کرنے والا ہراغتبار سے نیم وجہ ہے ، وہ جانتا ہے کہ وحدت کا ہر ظہور بھی وحدت ہے اور ناقص دنیا ، کثر ت رکھنے والی دنیا جو کچھ بھی کہے یا کرے گی اس میں نقص بھی ہوگا اور کشرت کا تضاد بھی ہوگا۔



حروف اعجاز .....

#### حروف مقطعات كامطالعه

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جار قائم و دائم مجزوں کا تذکرہ ہوا۔ کردار رسول ، قرآن ، توارث کردار اور ان تتنوں مجزوں کی باہمی مطابقت۔ یہ جاروں مجزے اس قد رتفصیلی موضوعات ہیں کہ صدیاں گزرگئیں ، اور نہ معلوم کتنی اور صدیاں گزرجا ئیں گی ، ان مجزوں پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور مسلسل ہوتی رہے گی۔ عظمت رسول کا کوئی تذکرہ ہو، فضائل و مصائب اہل بیت کی کوئی گفتگو ہو، قرآن کے معنی اور تغییر پر کوئی تقریر ہویا تحریر ہو، بیسب ان ہی مجزات کے اعتراف کا سفر ہے۔ ان میں سے ہر مجرد ، اور ہر مجزے کے تیا م اجزاء ، اس قدر وسعت رکھتے ہیں کہ ان کے بیان کے لئے ایک سلسلہ گفتگو کیا ، کئی کئی عشر ہے ، اور ان کی تحریر کے لئے ایک کتاب کیا ، کئی کتابیں بھی سلسلہ گفتگو کیا ، کئی کئی عشر ہے ، اور ان کی تحریر کے لئے ایک کتاب کیا ، کئی کتابیں بھی ناکانی ہوں گی۔

# معجزهٔ قرآن کی ہمہ گیری

چنانچہ اپنے موجودہ سلسلۂ کلام کے لئے میں نے ، ان چار معجزوں میں ہے، صرف ایک کا انتخاب کیا ہے۔ اور وہ ہے اعجازِ قرآن لیعنی قرآن بطور معجزہ لیکن میں بورے قرآن حکیم پر گفتگونہیں کروں گا۔ میں ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ پورے قرآن کے معجزانہ پہلوتو ہمارے حد گمان ہے بھی زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ جولوگ زبان وادب کی

باریکیوں ہے آگاہ ہیں، ان کے لئے قرآن کی زبان و بیان مجزہ ہے۔ جومعنی پر توجہ دیتے ہیں، ان کے لئے قرآن کے مفاہیم اور مطالب مجزہ ہیں۔ جنہیں قرآن اپنے حلقہ اثر میں لے لیتا ہے، وہ اس کی تا ثیر پر جیران دسششدر ہیں۔ جو زمانے کی رفتار پر نظر رکھتا ہے، اس کے لئے قرآن کی پیش گوئیاں مجزہ ہیں۔ جو تحقیق وجبچو کا متلاشی ہے، اس کے لئے قرآن کی پیش گوئیاں مجزہ ہیں۔ جو تحقیق وجبچو کا متلاشی ہے، اس کے لئے قرآن کے بیان کردہ حقائق مجزہ ہیں۔ خرض جسے جسے انسان کا مشاہدہ، انسان کا تجربہ، انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے، قرآن کی اعجازی کیفیت کا اعتراف بھی بڑھتا جاتا ہے، قرآن کی اعجازی کیفیت کا اعتراف بھی بڑھتا جاتا ہے، قرآن کی اعجازی کیفیت کا اعتراف بھی بڑھتا

#### زنده مجزه

اور یہاں پنجمبر آخر الزمان صلی القدعلیہ و آنہ وسلم کے مجزات کی ایک اور منفر د
خصوصیات کا ذکر کروں۔ اور وہ یہ کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں، جس کے معجزے، زندہ
معجزے ہیں۔ زندہ معجزے ان معنوں میں کہ، انبیائے سابق کے معجزے، ان کے عہد
کے لوگوں کے لئے تو جیران کن شخے، لیکن آج کا انسان ایسے اسباب فراہم کر چکاہ، یا
اتی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر وہ ان انبیاء کے معجزوں کی مثال نہ بھی پیش کر سکے، تب بھی
ان کی عقلی، علمی اور منطقی تو جیہہ ضرور کر سکتا ہے۔ ان کے رونما ہونے کے امکانات کی
تصدیق ضرور کر سکتا ہے۔

بات واقعاتی مثال ہے واضح ہو جائے گی۔ حضرت میسی علیفتا کا معجز ہ تھا، مردوں کو زندہ کرنا۔ آج کا انسان بھی ماضی کے انسان کی طرح ، کم از کم فی الحال، یقینا بیہ قدرت نہیں رکھتا کہ مردہ لاش کو دوبارہ نعمت حیات دے وے لیکن جزوی طور پر مردہ اعضائے بدن کو زندہ جسم کا حصہ بنا کر، ان میں دوبارہ زندگی کی لہر ضرور دوڑا سکتا ہے۔

غرض ، حضور کے دوسرے معجزوں کی طرح ، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جیسے عرب کے خوش بیان شاعروں اور بے مثال خطیبوں کوکل جیران کر رہی تھی ، ویسے بی آج کے صاحب علم سائنس دان کوسٹسٹدر کر رہی ہے۔ جیسے کل اس کا جواب ممکن نہیں تھا ، ویسے ہی آج بھی یہ کتاب لا جواب ہے۔

#### حروف اعجاز

اور جب، ہر شخص اور ہر زمانے کے لئے ، قرآن تھیم میں ایک مختلف دنیائے حیرت آباد ہو، تو کوئی شخص بیہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ وہ قرآن کے تمام معجزاتی پہلوؤں کا احاطہ کرسکتا ہے۔ تو میرے لئے ، اپنی علمی بے بضاعتی کے ساتھ ، اپنی انتہائی محدود فکری استطاعت کے ساتھ ، بیکس طرح ممکن ہے کہ میں اعجازِ قرآن کے موضوع پر کوئی سیر

ر اعال المحال ا

حاصل گفتگو کرسکوں۔ اس لئے میں اپنے بیان کی حدیں کم سے کم کرنے پر مجبور ہول۔ میں یورے قرآن پر گفتگونہیں کرسکتا۔

المراق المال المال

معنی نہیں ہوتے ۔ تو میں آرائم کی کسی بحث میں الجھے بغیرا ہے الفاظ کو بدل کر یوں کہوں گا

کہ سجھنے اورغور کرنے کی چیز کسی کی کہی ہوئی کوئی ''بات' ہوتی ہے، اور بات کی کم ہے کم
صورت جملہ ہے، جسے ہے کم یعنی محض الفاظ بات نہیں کہا کیں گے۔ تو جے حسن بیان کا
کوئی مظاہرہ کرنا ہے، یا کسی کو بیان میں موجود چیزت انگیز کمالات کا جائزہ لیمنا ہے تو اے
کم از کم جملوں پر نظر ذالنی ہوگی، محض الگ الگ الفاظ اس کے کسی کام نہیں آ کیں
گر ایک جملوں پر نظر ذالنی ہوگی، محض الگ الگ الفاظ اس کے کسی کام نہیں آ کیں

اور الفاظ کے بعد وہ آخری جزؤ آتا ہے جے حرف کہتے ہیں۔ لنظوں کو بے معنی کہنے برممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کرتے۔ لیکن جب بات حرف کی ہوتو ان کو بے معنی کہنے پر شاید کی کواعتراض نہ ہو۔ اس لئے کہ حروف محض آوازیں ہیں، انسانی طلق اور منہ کی مختلف انداز سے حرکت دینے کی وہ صلاحیت ہے جس سے انسانی آواز وجود میں آتی ہے۔ انسان نے ان آوازوں کوتح پر میں ظاہر کرنے کے لئے بچھ علامتیں مقرر کردی ہیں، یہی علامتیں حرف ہیں۔

اس کی لکھتے ٹیں شکل کیا ہے یہ اے بصورت حرف کیا کہا جاتا ہے ،اس کی آواز ہر زبان میں ایک جیسی ہوگی۔ بتیجہ یہ نکلا کہ حرف محض آ داز بیں، آ داز کا مکتوبی اظہار بیں، اور بس \_انہیں بامعنی نہیں کہا جاتا ،ان کا کوئی مفہوم نہیں ،صرف حرف میں بات نہیں ہوسکتی \_ اتنی، بظاہر غیر متعلق بالوں کے بعد، اب میں این "فتگو کہ صدیر، مرض کر دول۔ مجھے اعجازِ قرآن پر بات کرنی ہے۔ لیکن میں پورے قرآن پر بات نہیں کروں گا، میں اس کی کسی سورہ ،کسی آیت ،حتیٰ کہ کسی لفظ کی معجزانہ خصوصیات پر بھی پیجے نہیں کہوں گا۔میرامونسوع ٔ مُنتگوسرف حروف ہیں ،اور حروف بھی و دتمام نبیں ،جن ہے قرآن مجید کے الفاظ وجود میں آئے ہیں، بلکہ صرف وہ حروف جو قرآن میں محض حرف کے صورت میں آئے بیں وہ حروف جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے حروف جوقطع شدہ ہیں، جوایک دوسرے ہے الگ الگ ہیں، جومفر دحرف ہیں، جوآپس میں مل کر کوئی لفظ نہیں بناتے ، گویا جومحض آواز ہیں .....اور پھر مجھے اس پربھی گفتگونہیں کے نی کہان حروف سے کہنے والے کی مراد کیا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ ان سے کیا مراد ہے، بیرتو کہنے والا جانے یا کھروہ جانیں جن سے کہا گیا ہے۔ مجھے تو سرف بیعرض کرنا ہے کہ حروف جمجی کے بیہ چندالگ الگ حروف، جب تک بچوں کے قاعدے میں ہیں،محض حرف ہیں،لیکن یہی حروف جب قرآن میں آئے تو معجز ہ ہوگئے۔ یہ چند حروف اپنے دامن میں ایک عالم حیرت بسائے ہوئے ہیں ..... بداس قدر حیران کن ہیں کہ آت کا انسان اپنی تمام ترملمی ترقی کے ساتھ ، آت کے عہد کی انقلانی ایجا د کمپیوٹر کے ساتھ ، جب ان حروف بیغور وفکر کی نظر ؤ التا ہے ، تو اس کے لئے اس اعتراف کے سوا کوئی جارہ ہی نہیں رہتا کہ یہ چندحرف ،قرآن مجید میں جس طرح آئے ہیں ،اس طرح ان کا آناانیانی اختیار اور قوت سے باہر ہے۔

### حروف مقطعات۔ چند بنیا دی معلومات

بحث کوآ گے بڑھانے سے پہلے ان حروف کے متعلق چند بنیادی معلومات کو ایک جگہ جمع کر دینا ضروری ہے تا کہ بعد میں ان حقائق کی تکرار سے بچا جا سکے۔اور محض حوالہ دے کر بات کوآ گے بڑھایا جا سکے۔

ان میں سے یک حرفی حروف تین ہیں: ق ، ن ، ص ۔ یہ تینوں حروف مفرد طور پر، ایک ایک مرتبہ استعال ہوئے ہیں۔ ص اور ق سورہ ص اور سورہ ق میں ، اور ن کا حرف سورہ والقلم کا حرف آغاز ہے۔

ان کے بعد دوحرنی حروف مقطعات بین، ان کی تعداد چار ہے۔ حسم، طسس، یس، اور طله الن میں سے حم چھ سورتوں المحقمین، حم السجده، المؤمن، حم السجده، المخوف، الدخان، الجاثیه اور الاحقاف میں، اور باتی تین، تین مختلف سوروں میں ایک ایک مرتبہ آئے بیں ۔ یسس سوره لیمین میں، طبه سوره طمیں اور طسی سوره النمل میں ۔

سرحرنی حروف مقطعات کی تعدادتین ہے: الم ، الر اور طسم۔ بیحروف
سب سے زیادہ مرتبہ آئے۔ السم چھسورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ ، آل عمران ،
العنكبوت ، الروم ، لقمان اور السجدہ میں۔ پھر الرپانچ سورتوں ، یونس ، ہود ، یوسف ، ابراہیم
اور الحجر میں ہے۔ اور طسم دوسورتوں الشعراء اور القصص میں آیا ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حرافيا عاري

جارحر فی حروف مقطعات کی تعداد دو ہے اور بیہ دو ہی سورتوں میں ایک ایک مرتبہ آئے بیں۔ **المو**سورة الرعد میں اور **المص**سورة الاعراف میں۔

پانچ پانچ حروف پر شمتل حروف مقطعات دو ہیں۔ان میں سے کھید عص سورہ مریم کا حرف آغاز ہے اور حم عسق ہے سورہ شوریٰ شروع ہوتی ہے۔

ان انتیس سورتوں میں سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران متفقہ طور پر مدنی ہیں۔ ایک سورۃ الرعد کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک بیہ مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ کی رائے میں مدینہ میں۔ باتی حجبیس سوروں کے متعلق اتفاق ہے کہ میں مذینہ میں۔ باتی حجبیس سوروں کے متعلق اتفاق ہے کہ میں مذال ہوئیں۔

ان گزارشات کے بعد، ایک مرتبہ پھرعرض کر دوں کہ جھے ان حروف کے معنی اور مفہوم سے بحث نہیں کرنی۔ اگر ضمناً ارشادات معصومین کی حوالے سے کوئی بات کہددوں تو وہ سلسلہ بیان کی کوئی ضرورت ہوگی، میرامقصود بیان نہیں۔

#### مطالعه حروف مقطعات كاجواز

میری بیساری گفتگو صرف ان حروف کے مجزاتی پہلو کے حوالے ہے ہے۔
میرامقصود بیان صرف ان چند حقائق کو بیان کرنا ہے جن کی دریافت نے عقل انسانی کو
قرآن حکیم کے سامنے گھٹے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے صرف بید دکھانا ہے کہ دنیا نے ان
حروف میں کیاد یکھا، اور محض عربی زبان کے چند حروف حجی میں کون ہے ایسے چیرت زدہ
کر دینے والے گوشے، اب تک دریافت ہو چکے ہیں جو پورے قرآن کی صدافت کی
دلیل اور اس کے کسی بالاترین ہستی کی طرف سے نازل کیئے جانے کا خبوت بن گئے
ہیں۔ لیکن حروف مقطعات میں موجود مجزانہ پہلوؤں کو تلاش کرنے سے پہلے، ایک اہم

﴿ رَونِ اعْلِيْ ﴾

سوال پرنظر ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی کوشش پہندیدہ بھی ہوگ ؟ قرآن فہمی کے لئے اور بہت ہے موضوعات میں کیا ان موضوعات میں حروف مقطعات کوشامل کرنے کی گنجائش بھی ہے؟

یہ سوال اس لئے اہم ہے کہ کم وہیش تمام مفسرین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ میروف اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہونے والا وہ کلام ہے جس کا مفہوم اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ ہم اپنے طور پر ان حروف کا مفہوم نہیں جان سکتے۔

اور پھراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حروف مقطعات، قرآن حکیم کا وہ جزؤ یں، جے، قرآن ہی کی اصطلاح میں متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور متشابہات قرآنی کے لئے خود قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي آنُوَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحُكَمَتُ هُوَ الْحِرَا مُتَشَابِهَاتٌ . فَامَّا الَّذِيْنَ فِي هُونَ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ . فَامَّا الَّذِيْنَ فِي هُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْتِعَآءَ الْفِتْنَةِ وَالْتِعَآءَ فَلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْتِعَآءَ الْفِتْنَةِ وَالْتِعَآءَ تَلُولِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْتِعَآءَ الْفِتْنَةِ وَالْتِعَآءَ الْفِتْنَةِ وَالْتِعَامَ اللّهِ اللّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي اللّهِ اللّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمَ ﴾ (مورة آلعران ٣ آيت ٤)

وہ ذات ہے جس نے تم پر بیہ کتاب نازل کی اس میں پچھ محکم آیات ہیں، وہی اس کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں بچی ہے، وہ فتنہ چاہنے اور مفہوم قرآن کو اپنے مطلب پر ڈھالنے کے لئے، ان متشابہہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا مطلب اللہ، اور ان

کے علاوہ جوعلم میں راسخ ہیں،اورکوئی نہیں جانتا۔

تو کہیں ایبا تو نہیں کہ ہم حروف مقطعات پر گفتگو کرے، اللہ اور رسول کے درمیان جو بات راز تھی، جسے آشکارہ کرنا مناسب ہوتا تو اس اشاراتی انداز بیان کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ہم اس راز کی جستجو کے مجرم تو نہیں بن رہے؟ جس بات کوہم سے پوشیدہ رکھا گیا اس کی کھوج میں راومتنقیم سے تو نہیں ہٹ وہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر جب متشابہات میں الجھنے والے دل کی بچی کا شکار ہیں؟ تو حروف مقطعات پرغور وفکر یا ان پر گفتگو ہے ہم کہیں کے ولوں کی جماعت میں تو شامل نہیں ہوجا کیں گے؟

ان اندیشوں کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حروف مقطعات کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حروف مقطعات کے بارے میں نایا جاتا اس بارے میں غور وفکر کرنا غلط ہوتا ، جرم ہوتا تو ان حروف کو جزؤ قرآن ہی کیوں بنایا جاتا اس لئے کہ قرآن کے اپنے ارشاد کے مطابق:

﴿ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ اَمْ عَلَى قُلُوْبِ اَقْفَالُهَا ﴾ ﴿ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ اَمْ عَلَى قُلُوبِ اَقْفَالُهَا ﴾ (سورة محر ٢٣٥، آيت ٢٣)

یہ قرآن پرغور کیوں نہیں کرتے کیاان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔

توجب بیروف جزؤ قرآن ہیں تو ان پرغور کرنا عین منشائے قرآن کے مطابق ہوگا۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیروف خدا اور رسول کے درمیان راز کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس بات کی سچائی میں کوئی شک نہیں ۔ لیکن سوال بید کہ جو بات اس قدر راز داری ہے کہی گئی تھی ، اس کے اشاروں کو ہمارے درمیان رکھنے کی ضرورت کیا تھی ؟ اللہ نے ایپ حبیب کو ایک پیغام دیا اور مصلحت خداوندی بہی تھی کہ ہم اس سے بخبر رہیں تو اللہ نے جبیب کو ایک پیغام دیا ، حضور پیغام کی حقیقت سے آگاہ ہو گئے ۔ اب اگر

رِينَ الْمَانِينَ مِنْ الْمِنْ الْمَانِينَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمِ

بات كا مقصد بورا ہوگیا تھا تو ان اشاراتی حروف كو اس كتاب كا جزؤ بنانے كى كيا ضرورت تھى جوصرف ہمارى بدايت كے لئے ہے۔

اوراً لرمز یدغور کیجیئے تو اس صورت حال کا نتیجہ برمکس نکلے گا۔ اللہ نے جو کچھ بھی اپنے رسول کیر نازل کیاوہ ہم تک اسی وقت پہنچا جب اللہ کے حبیب کے ہمیں بتایا۔ یہ کہنے کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ وحی کی ایک قتم وہ بھی تھی جوحضور اپر تو ناز ل ہوئی لیکن قرآن میں شامل نہیں کی گئی قرآن کی بہت ی آیتوں کی سندر ہے ویجیئے ،صرف بدد مکھ کیجیئے کہ ہم جونماز پڑھتے ہیں بداللہ کے رسول نے خود وضع کی تھی یا اللہ نے ارشاد کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ ہرمسلمان کا عقیدہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام، اور ان احکام پرعمل كرنے كے تمام طريقے اللہ بى كى طرف سے آئے ہيں۔ توبينماز قرآن ميں كہاں ہے؟ ظاہرے کہ جس وحی کے ذریعہ طریقة نمازتعلیم کیا گیا تھا،مصلحت الٰہی یہی تھی کہ وہ وحی جزؤ قرآن نہ ہے بلکہ جزؤ کردار رسول ہے۔اب اگر کوئی خاص بات الی تھی جوصر ف حضور کے لئے تھی تو کسی اشاراتی زبان کی ضرورت ہی نہیں تھی ،اللہ کو جو پچھ کہنا تھا صاف لفظول میں اپنے حبیب سے کہددیتا اور اس کے بعدیدارشاد بھی فرمادیتا کہ یہ بات کسی کو معلوم نه ہو۔ کیکن پیغام کو پہلے تو اشارات کی صورت میں بھیجنا اور پھر ان اشارات کو قرآن میں شامل کرانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ، جو پیغام حضور کے لئے تھا وہ تو ان تک پہنچ گیالیکن ان حروف میں ہمارے لئے ،نوع انسانی کے لئے ،بھی کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہے۔کوئی نہ کوئی ہدایت ہمارے لئے بھی ضرور ہے۔

ضروری نہیں ...... بلکہ یقیناً ایسانہیں کہ ہم ان حروف پرغور کریں اور کسی نیجے تک پہنچیں تو یہ وہ ہی پیغام ہو جوآ مخضور گودیا گیا تھا۔لیکن بیتو ممکن ہے کہ ہم غور کریں۔ تو اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جا ئیں جو ان حروف کو قرآن میں رکھنے کی مصلحت

بن .....سکی بھی بڑی بات کے ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں۔ ان میں سے پچھ پہلو مرف خواص کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے کئی پہلوائے بھی ہوتے ہیں جن سے عوام بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ان پہلوؤں سے عوام کا آگاہ ہونا بات کہنے والے کامقصود بھی ہوتا ہے۔

حروفِ مقطعات یقیناً متشابہات قرآن میں سے ہیں۔اور متشابہات بھی ایسے کہ جو بالکل ذاتی اصطلاحات کی حیثیت رکھتے ہیں۔یعنی دیگر متشابہہ آیات کے بدائتبار لغت و زبان ، کچھ نہ کچھ معنی لئے جا سکتے ہیں،لیکن دنیا کی کوئی لغت ،کوئی عربی زبان کا ماہر،کوئی ادیب،کوئی شاعر،کوئی مفسر ان حروف کے معنی نہیں بتا سکتا، اور نہ کسی کوحق ماہر،کوئی ادیب،کوئی شاعر،کوئی مفسر ان حروف کے معنی نہیں بتا سکتا، اور نہ کسی کوحق

مر الروال الحال المعالم المعال

حاصل ہے کہ وہ ان حروف کے کوئی معنی اپنے طور پر معین کرے۔ خود قرآن کیم نے بیہ کہہ کر کہ متشابہات کی تاویل سے ابلد واقف، ہے یا پھر را بخون فی العلم واقف ہیں، بیہ پابندی لگا دی ہے کہ الیک آیات کی تاویل نص کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ یفص قرآن مجید کی محکم آیات ہوں، ارشاد رسالت ہو یا را بخون فی العلم کا فرمان ہو۔ ان نصوص کے بغیر متشابہہ آیات کی تاویل کرنا دل کی بھی اور فتنہ انگیزی کی علامت ہوگا. نیکن بیہ پابندی صرف آیات کی تاویل کرنا دل کی بھی اور فتنہ انگیزی کی علامت ہوگا. نیکن بیہ پابندی صرف آیات کی تاویل وقفیر پر ہے اور تاویل اور تغیر کا تمام رتعلق معنی ہے ہے، کلام الی کی مراد ہے ہے۔ اگر معنی اور مراد سے ہٹ کر، سی اور ذاویہ سے، کسی اور حوالے الی کی مراد سے ہے۔ اگر معنی اور مراد سے ہٹ کر، سی اور ذاویہ ہو، متشابہہ ہو، یا حروف سے کسی بھی جزؤ قرآن کا جائزہ لیا جائے، خواہ وہ جزؤ تحکم ہو، متشابہہ ہو، یا حروف مقطعات کی طرح '' متشابہہ مطلق'' ہو، الیں تحقیق یا جائزہ پر ندقرآن پابندی لگا تا ہے نہ مقطعات کی طرح '' متشابہہ مطلق'' ہو، الیں تحقیق یا جائزہ پر ندقرآن پابندی لگا تا ہے نہ مقطعات کی طرح '' متشابہہ مطلق'' ہو، الیں تحقیق یا جائزہ پر ندقرآن پابندی لگا تا ہے نہ مقطعات کی طرح '' میں کوئی قدعن ہے۔

 ﴿ رَونِ اعْالَ ﴾

مسلمات ہے کراتی ہو، نہ مفہوم قرآن کواپی مرضی کے مطابق و ھالنے کی کوشش ہو۔

حروف مقطعات یقینا خدا اور رسول کے درمیان راز ہیں۔ لیکن ان حروف پو قرآن میں رکھے جانے کی مصلحت یمی نظر آتی ہے کہ قرآن کا قاری ان حروف پر غور کرے۔ ان اشاروں میں جو پیغام اس کے لئے ہے، اس کو سمجھے، ہا د بی اور گستانی، بلکہ جرم یہ ہوگا کہ ہم ان حروف کے کوئی معنی متعین کریں اور پھر دعویٰ کریں کہ جو پچھ ہم نے سمجھا ہے وہی منشائے خدا ہے، وہی پیغام ہے جوالقہ نے اپنے رسول کو دیا تھا۔ ایسا نے سمجھا ہے وہی منشائے خدا ہے، وہی پیغام ہے جوالقہ نے اپنی حروف کے اصل مقصود، اور حقیقی معنی سے قطع نظر، اگر قرائن سے، شواہد ہے، زبان و بیان کے سی حوالے ہے، اعداد وشار کی شہادت سے، سیاتی وسباق پر غور کرنے سے اگر پجھاور منطقی اور عقلی نتائج سامنے وشار کی شہادت سے، سیاتی وسباق پر غور کرنے سے اگر پجھاور منطقی اور عقلی نتائج سامنے آ کیں تو ایسے نتائج تک پہنچنے کی کوشش سے لے کر کامیا بی تک کے تمام مراحل پندیدہ جمی ہوں گے۔

# مطلعة حروف كےخلاف ایک اور نقطه ُنظر

قرآن مجید کے متعلق ایک کوئی رائے ویناغیر معمولی جسارت کا مظاہرہ ہے ہو سکتا ہے مجھے کہنے والے کا موقف سمجھنے میں نلطی ہورہی ہو، اس لئے اس نقطۂ نظر کے علمبر دار، ایک بہت بڑے نالم کے الفاظ فالل کر دوں.

''جس زمانے میں قرآن نازل ہواای دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعال عام طور پر معروف تھا۔۔۔۔۔۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا۔ اور اس بنا پر مفسرین کے لئے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہوگیا۔ لیکن میہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کے سیجھنے پر قرآن سے ہوگیا۔ لیکن میہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کے سیجھنے پر قرآن سے ہوایت عاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی فقص رہ جائے گا۔ نہذا ایک عام ناظر کے لئے بھی ضروری نہیں ہوگئی مودودی۔ ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگردان ہو۔'' (سید ابوالاعلی مودودی۔ تضہیم القرآن ، جلد اول ، صفحہ ہے)

سی عام مسلمان ہی کی طرف سے نہیں ، دنیائے اسلام کے ایک نامور عالم کی طرف سے نہیں ، دنیائے اسلام کا ویک بونے کا طرف سے ، اور عالم بھی وہ جو ایک طرف جدید دنیا کے سامنے اسلام کا ویک بونے کا دعویدار ہو، دوسری طرف اس کو قرآن کیم کی تشریح و توضیح کے ساتھ اس کے دشوار

مقامات کی تفهیم کا بھی ادعا ہو، اس کی زبان سے ان جملوں کا ادا ہو نا انتہائی خوفناک نتائج کی طرف کے جانا ہے۔ اور اگر ان جملوں کے لئے زم سے زم الفاظ بھی استعمال کئے جانا ہے۔ اور اگر ان جملوں کے لئے زم سے زم الفاظ بھی استعمال کئے جا تیس تو بیدا یک خطرنا کے حد تک غیرمختاط بیان ہے۔

قرآن کیم کو مل طور پر کام البی مانے کے بعد،اس کتاب کو قیامت تک نوئ انسان کے لئے کتاب ہدایت سلیم کرنے کے بعد، اوراس کوایک قائم و دائم مجز ہسجھنے کے بعدا اگر یہ کہاجائے کہ اس کا کوئی جزؤ، زبان کے اسلوب کے متروک بوجائے کی وجہ ہے، آئ خود بھی متروک بو چکا ہے، یہ کہنے کے مترادف ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کو نازل کے، آئ خود بھی متروک بو چکا ہے، یہ کہنے کے مترادف ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات آئندہ زمانے کی رفتار ہے بے خبر تھی ۔اورا اگر آئ ایک جزؤ متروک بوا ہو ای ذات آئندہ زمانے کی رفتار ہے بے خبر تھی ۔اورا اگر آئی ایک جزؤ متروک بوا ہو ایک قرآن امیدر تھیں کہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عربی زبان بیں اور تبدیلیاں آئیں گی اور باقی قرآن بھی متروک اور نا قابل فہم ہوجائے گا۔اورا گروقت کی رفتار قرآن پرائی طرح الر انداز ہور ہی ہے تو آئی اس کی زبان اور اسلوب متروک ہوا ہے، کل اس کے احکام اور فرامیں بھی متروک ہو سکتے ہیں۔

اگر بیالفاظ کسی غیر مسلم کے ہوتے تو جواب کسی اور طرح سے دیا جاتا لیکن کسی دوون علم رکھنے والے مسلمان کے لئے قرآن حکیم کا بیرحوالہ ہی کافی ہونا چاہیئے کہ قرآن مجید نے کا نکات کی بہت می اشیاء اور کیفیات کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے۔لیکن پورے قرآن میں صرف حروف مقطعات ہیں جن کو، ایک مرتبہ نہیں، آٹھ مرتبہ آیات کتاب قرار دیا ہے۔ کیا بیر توجہ کو اپنی جانب مبذول کرانے والی بات نہیں کہ اللہ کی معرفت سے لئے تو آفاق وانفس میں بے شارانشانیاں ہوں،لیکن اللہ کی کتاب کے لئے صرف حروف مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے میہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے میہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے میہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے میہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے میہ کہہ دیں کہ ''ایک مقطعات کو ذریعہ معرفت قرار دیا جائے اور ہم ان حروف کے لئے میہ کہہ دیں کہ ''ایک

چلیے اگر ایک عام ناظر ان حروف میں سرَّردانی کی الجیت نہیں رکھتا تو وہ جو قرآن کا معلم ہے اور القد کی تتاب ن تر بھی کا دعویدار ہے کیا ، اس کے لئے بھی یہ سرگردانی ، سرِّردانی کا سبب ہونی چاہیے ؟ جہوسہ وں کی صخیم تغییر قرآن میں ، ۲۹ مقامات پر آ نے والے حروف کے متعلق محض ایک مایوسانہ پیرا گراف لکھ کر اور باقی تمام مسلمانوں کو بھی ان حروف پرغور وفکر ہے روک کر ، کوئی قرآن کی خدمت کر رہا ہوگا یا عظمت قرآن لو گھٹانے کا سامان کر رہا ہوگا ، یہ فیصلہ صاحبان نظر ہی فرما سکتے ہیں۔

میرے پیش نظر صاحب تفہیم کے جملوں کے اعتقادی پہلو پر بحث کرنانہیں،
اور نہ ان جملوں کی بنیاد پر کہنے والے کے تصور قرآن کا جائزہ لینا ہے یہ میرا منصب
نہیں۔ مجھے تو صرف اس نقطۂ نظر کا،معروضی طور پر تجزیہ کرنا ہے کہ 'امتدادِ زمانہ سے
حروف مقطعات، ایک متروک اسلوب میں کہی ہوئی بات ہوئے کی وہ ہے اپنے معنی و
مفہوم کو کھو چکے ہیں، اس لئے اب ان پرغور وفکر کرنا ہے نتیجہ ہوگا۔'

تو اپنی حدود میں رہتے ہوئے ، پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخی طور جمیں ہوئی سند نہیں ملتی کہ اس طرح کا کوئی اسلوب، بھی عربی زبان میں رائج تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب شعراء، بعض او قات مجاز مرسل کے طور پر، یا تشبیہ کے لئے ، حروف جبی میں سے کسی حرف کو، کسی لفظ ، خیال یا کیفیت کے اظہار کے لئے استعال کرتے تھے، اس کی مثال ہمیں اردو میں بھی مل جاتی ہے، جیسے اس شعر میں حرف لام کا استعال:

ل تنتعلیق کا ہے اس بت کافر کی زلف ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ بوں اس لام کے زبان و بیان کا ہر صاحب ذوق بہ آسانی بیہ دیکھ سکتا ہے کہ حروف ججی کے اس طرح استعال میں اور قرآن کے حروف مقطعات کے استعال میں سوائے مقطع حروف کے کوئی Cor.

چيزمشتر كنهيس ـ بقول علامه ابوالفد اء عماد الدين ابن كثير :

''ان اشعار میں خود عبارت ایک ہوتی ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہے۔ایک حرف کے بولتے ہی پورالفظ یا کلمہ سمجھ میں آجا تا ہے۔لیکن قرآن میں حروف مقطعات اس طرح نہیں آئے۔'' (تفسیر ابن کثیر، جلد اول، الم کی تفسیر کے ذیل میں)

کویاں سرب روف مقصعات کا استعمال، بیسے فرآن حکیم میں ہے، سے کوئی اسلوب نہیں تھا۔ اور جب قرآن کے حروف مقطعات بغیر کسی سابقہ نظیر کے پہلی مرتبہ اس انداز میں استعمال ہوئے ہیں تو کسی اسلوب کے متروک ہوجانے ، یا باقی رہنے ہے قرآن پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔

حروف مقطعات کو عربوں کے ایک سابقہ اسلوب کی پیروی ثابت کرنے کے جوایک دلیل دی گئی ہے وہ بھی کوئی تی بیٹیت بیں رہتی ۔ دیں ہیں ہے کہ:

'' یہ مقطعات کوئی چیستان نہ تھے جس کو بو لنے والے کے سواکوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔

یبی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر خالفین میں سے کسی نے بھی ہے اعتراض بھی نہیں کیا کہ میہ ہے معنی موافین میں ہوئے ہو۔ اور موف سے ہیں جو تم بعض سورتوں کی ابتداء میں بولتے ہو۔ اور کینی وجہ ہے کہ صحابہ کہ ایک ایک بی روایت منقول نہیں ہے کہ کہ ایک ہی جائی ایک بی روایت منقول نہیں ہے کہ کہ ایک ہی ایک بی روایت منقول نہیں ہے کہ کہ ایک ہی ایک بی روایت منقول نہیں ہے کہ کہ تا ہے کہ کہ ایک بی روایت منقول نہیں ہے کہ کہ نہوں نے نبی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے ہوں۔''

کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے ہوں۔''

المراق العربي المعلمة والمعلمة والمعلمة

کہ ان گنتی کے چند حروف کو ہے معنی وہ کہتا جو باتی ماندہ قرآن حکیم سے ناواقف ہوتا۔ جب حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخافین قرآن کی ہے پناہ معنویت اور حسن بیان سے یوری طرح آگاہ تھے۔اور اس کلام کو کبھی شاعری کہتے ، کبھی جادو قرار دیتے ، مجمح اعتراف كرتے كه به كلام بشرنبيس بوسكتا \_ تو اگرائ ميں كوئي لفظ يا حرف ان كي سمجھ میں نہ آتا تو اس کا فطری نتیجہ یمی ہونا چاہیئے تھا کہ وہ ان حروف کو بے معنی سمجھنے کی بجائے ، ان کے معنی تلاش کرتے ، یا پھر اپنی ب بسی کا اعتراف کر لیتے۔ اور جب پیہ دونوں باتیں نہ ہوسکیں تو سوائے خاموثی کے اور کوئی حیارہ نہ تھا۔ کوئی بات س کرسوال نہ كرنا، بات كوتمجھ جانے كى دليل قرار دينا بالكل خلاف واقعہ ہے۔ بار بانہ بمجھتے ہوئے بھی سوال ای گئے نبیں کیا جاتا کہ کہنے والے کی عظمت و بزرگی کا رعب مانع ہو جاتا ہے۔ مجھی نہ بچھتے ہوئے بھی سوال اس لئے نہیں کیا جاتا کہ سوال کرنے والا اپنی ہے بسی اور لاملمی کے ظاہر ہو جانے سے خوف زوہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا،حروف مقطعات کو نہ بمجھنے کے بعد بھی ،انہیں بےمعنی نہ کہنا اس لئے تھا کہ وہ عربی زبان پراپی تمام تر قادر الکلامی کے باوجود پیدد مکھ رہے تھے کہ قرآن جس طرح بات کہتا ہے،اور جو بات کہتا ہے،اس کا جواب دینا ان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو وہ مجھی کمان کر ہی نہیں سکتے تھے کہ قرآن کے نام سے پیش کیا جانے والا جیرت انگیز کلام، ب معنی بھی ہوسکتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی اس کلام میں معنی و مفہوم کی کوئی کمزوری دیکھی ہوتی تو حروف مقطعات پر زبان کھولنے کی جسارت کرتے۔وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ قرآن جس یائے کا کلام ہے،ایسے کلام کے کسی جزؤ کو بے معنی کہنا،اپنی جہالت کا اعتراف تو ہوسکتا ہے،قرآن کی عظمت کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

اور پھراس دعویٰ یُوقبول کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ عبد رسالت کے اوگ

مَرُونِ الْحَالَ مِنْ مُعَمِّدُ مُعْمِّدُ مُعِمِّدُ مُعِمِّدُ مُعِمِّدُ مُعِمِّدُ مُعِمِّدُ مُعِمِّدُ مُعْمِّدُ مُعْمِي مُعْمِيْنِ مُعْمِيدُ مُعْمِيدًا مُعْمِعُ مُعْمِيدًا مُعْمِيدًا مُعْمِيدًا مُعْمِيدًا مُعْمِيدًا مُعْمِعِيدًا مُعْمِيدًا مُعْمِعِمُ مُعِمِعُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعِمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْم

جانتے تھے کہ ان حروف سے کیا مرادے۔ ماضی کے حوالے تو جمیں یہ بتاتے ہیں کہ آت تک جھی ، سی نے بھی بید دعوی نہیں کیا کہ و دحروف مقطعات کو سمجھتا ہے۔اگر بیحروف کس رائ اسلوب کے مطابق ہوتے تو سب سے پہنے سحابہ کرام کے لئے قابل فہم ہوتے۔ لیکن انہوں نے حضور ہے ان حروف کے متعلق موال کیا ہو یا نہ کیا ہو، متعدد حوالوں ہے یے ضرور ٹابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے معنی ہے بالکل نا آشنا تھے۔ بعض صحابہ کرام کی طرف ہے حروف مقطعات کی قیائ تاویل اس بات کی واضح شہادت ہے کہ وہ،اک بارے میں ، آئی کے مسلمانوں سے زیادہ باخبری کے مقام پرنہیں تھے۔ ایک ابن کثیر بی کود کھے لیا جائے تو یہ چلے گا کہ عبدالقدابن عباس کے خیال میں ان میں سے بعض حروف اللہ کا نام نیں ، عکرمہ کتے ہیں کہ ان حروف میں در حقیقت قسمین کھائی گئی ہیں۔ معید ابن جبیر نے ال م كا مطلب إنه الله اعلم قياس كيا عبدالتدابن مباس اوربعض ديكر صحابة انہیں اللہ کے نام کے منتشر اجزاء قرار دیا۔اورایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بعض سے ہے، جن میں عبداللہ ابن عباس سرفہرست میں ، یہ کہتے تھے کہ بیحروف اللہ کے راز ہیں اور ان کے معنی بیان کرنا درست نہیں ہے ...... جب نزول قرآن کے ہم عصراوگ ہی ان حروف ك مغبوم ت نا آثنا تھے تو اب كيے سمجھا جائے يدكوئى رائج اسلوب تھا اوراس زمانے کے لوگ بالعموم اس کے مفہوم سے آشنا تھے۔

اورا گریجے دیر کے لئے یہ سلیم کرلیا جائے کہ یہ انداز بیان بھی رائج تھا اوراس عبد کے لوگ ان حروف کے معنی بیجھتے تھے، اوراب اس اسلوب کے نتم ہوجائے سے یہ حروف نا قابل فہم ہوگئے ہیں، تو کسی بھی شارح قرآن کی ذمہ داری ہوجائی ہے کہ وہ تلاش و تحقیق ہے، پرائے لوگوں کی باتوں سے ان حروف کے مفاہیم حاصل کرے۔ آخر قرآن کے جس بڑے دھے کو ہم بیجھنے کے مدعی ہیں وہ بھی تو اپنے علم اور اپنی رائے سے قرآن کے جس بڑے دھے کو ہم بیجھنے کے مدعی ہیں وہ بھی تو اپنے علم اور اپنی رائے سے

*....* 



حروف اعجاز ....

### حروف اعجاز

یں پہلے ہی عرض کر چکا کہ میں ان حروف کے معنی و مطالب پر بات نہیں کروں گا۔ میں تو صرف ان حروف کے معجزانہ پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا جاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم نے ان حروف کو اللہ کا کلام مان لیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی اعتراف کرلیا کہ ان کے حقیق معنی تک پنچنا نہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ایسی کوشش ورست سی گے۔ یو اب ان نروف میں کسی معجزہ کی تلاش کی حد تک مفید، یا مناسب ہوگ۔ ورست سی گے۔ یو اب ان نروف میں کسی معجزہ کی تلاش کی حد تک مفید، یا مناسب ہوگ۔ اس کے خول کی مقصد پرغور کرلیا جائے۔ اس بحث کی کیا ضرورت ہے کہ ان میں جرت زدہ کرنے والی خصوصیات بھی تلاش کی جو گائیں۔

تواس کی پہلی وجہ تو قرآن کا وہ عموی اعلان ہے کہ اگرتم اسے خدا کی طرف سے نارل شدہ نہیں بیجھے تو اس کا جواب لاؤ اور یقینا تم جواب نہیں لاسکو گے۔ تو اب قرآن کے کسی جزؤ کو اس نقطہ نظر ہے دیکھنا کہ اس میں کون کی ایسی غیر معمولی کیفیت ہے جس کا جواب و یناممکن نہیں ، قرآن کی صدافت کی تصدیق کرنا ہوگ ۔ کوئی ب ج د کے حروف کہ کہ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ال م کا جواب ہے تو اگر ہم ال م کی کسی غیر معمولی صفت ہے آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم باطل کے دعوے کورد کیسے کرسکیں گے؟ معمولی صفت ہے آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم باطل کے دعوے کورد کیسے کرسکیں گے؟ یہ تو ہے وہ عموی وجہ جوقرآن حکیم کے معنی ومفہوم کو سمجھنے کی کوشش کے علاوہ،

ال کی جرآیت اور جرافظ کی نیور معمونی خصوصیات کوتلاش کرنے کا جواز فراجم کرتا ہے۔ اس کی جرآیت اور جرافظ کی نیور معمونی خصوصیات کوتلاش کرنے کا جواز فراجم کرتا ہے۔ سیکن ان حروف پر ابطور مجرز وغور کرنے کی ایک اور وجدان حروف کے سیاق وسیاق ہے۔ بھی من ہے آتے ہے۔

ابھی بطور مثال عرض کیا گیا کہ حاکم اگر کئی رکا یا کی طرف اشارہ کرے تو ہے سے مجھنا درست ہوگا کہ موضوع گفتگوس کی حاجت ہے۔۔۔۔۔کیا قرآن مجید نے ہمی حروف مقطعات کی سرگوش کے دوران کوئی اشارہ کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے خصوصیت سے نشاند ہی کی کہ جہاں جہال حروف مقطعات آ ہے ہیں ، ان میں سے اکثر مقامات پر ان حروف کے فورابعد قرآن حکیم کے نزول ، اس کی منظمت ، اس کی صدافت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گویا بیچروف خاص طور پرخود قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہیں۔

۔ آ بیئے ایک نظر ان تمام سورتوں کے ابتدایئے پر ڈالیں ، جن میں آ غاز کلام حروف مقطعات ہے ہواہے:

سورة البقره-٢

﴿ اللَّمْ ٥ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ ﴾ الم - بيوه كتاب ہے جس ميں كوئى شك وشينہيں -

سوره آل عمران ۲۳

﴿ اللَّمَ ٥ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ٥ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ المُركة معبودتين جسوائ الله كے جوجی اور قيوم ہے۔ اس

ا مارور الماری الماری جوحق کے ساتھ اپنے سے پہلے (کی سے آپ پر کتاب اتاری جوحق کے ساتھ اپنے سے پہلے (کی کتابوں) کی تصدیق کرنے والی ہے۔

سورة الاعراف \_ 4

﴿ الْمَصَ ٥ كِتُبُ أُنْ زِلَ اِلَيْكَ فَلاَ يَكُنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾

المص - بير کتاب آپ پرنازل کی گئي ہے، پس آپ دل تنگ نه ہوں۔ سور ؤیونس - ۱۰

﴿ الْرِاتِلْكَ اللَّهُ الْكِتَبِ الْحَكِيْمِ ﴾ الْرَاتِلْكَ اللَّهُ الْكِتَبِ الْحَكِيْمِ ﴾ الرابي حكمت والى كتاب كى نشانيال بين \_

سوره صود \_ اا

﴿ الراكِتُ المُحكِمَتُ اللَّهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرِ ﴾

الر، پیدایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں اور پھر

حکمت والے اور برخبر رکھنے والے کی طرف سے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔

سورۇ بوسف \_۱۲

﴿ الرَّ تِلْكَ اينتُ الْكِتَبِ الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُوْءَ نَا عَرَبِيًا لَعَمَ لِيًّا الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُوْءَ نَا عَرَبِيًا لَعَمَ تَعْقِلُوْنَ ﴾ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾

الر، بدنشانیاں ہیں بیان کرنے والی کتاب کی متحقیق ہم نے قرآن کوعربی زبان میں نازل کیا ہے تا کہتم اسے مجھو۔

سورة الرعدية

﴿ الْمَسَرِ بِلْكَ الْمِتُ الْكِتْبِ وَالَّذِي أَنْ إِلَيْكَ مِنْ وَالَّذِي أَنْ إِلَيْكَ مِنْ وَالَّذِي أَنْ إِلَيْكَ مِنْ وَالْمِنْ الْمَحْقُ وَلَكِنَّ اكْتُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ والكون الحق المرية تاب في آب عارب في طرف عن المرية تاب في المرية تاب في المرف عن المرابية المال من المربية المناس المنا

سورة ابراہيم بهما

﴿ الرا كِتَابُ اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اللَّوْرِ ﴾ النَّوْرِ ﴾

ار، یہ تناب ہے ہے ، م نے آپ پر نازل کیا ہے تا کہ آب لوگوں کوتار کی سے نکال کروٹی میں لائٹیں۔

سورة الحجر- ١٥

﴿ اللهِ . تِلْكَ اينتُ الْكِتَابِ وَقُوْ انِ مُّبِينِ ﴾ الر، يه نشانيال بين كتاب كى اورروش قرآن كى - ، ر آل کی مصطلب میں مصطلب مصطلب مصطلب مصطلب کی اعلاج کی مصطلب کی اعلاج کی اع

سورة ط ٢٠٠

وطه ٥ مَا أَنْزَلْنَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقَى ٥ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾

طه، ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں نازل کیا کہ آپ زحمت اٹھائیں بلکہ (صرف اس لئے نازل کیا ہے کہ) خوف خدار کھنے والے کے لئے نقیحت کا ذریعہ ہو۔

سورة الشعراء\_٢٦

﴿ طُسَمَ ٥ تِلْكَ ايتُ الْكِتَٰبِ الْمُبِيْنِ ﴾ طسم ، يدنثانيال بين بيان كرنے والى كتاب كى۔ سورة النمل يا ٢٥٠

﴿ طُسَ ، تِلْكَ النَّ الْقُوانِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴾ طس ، ينثانيال بين قرآن اور كتاب بين كر - مورة القصص - ٢٨

﴿ طسم، يواضح كتاب كي نشانيان بين - طسم، يدواضح كتاب كي نشانيان بين -

سورة العنكبوت\_٢٩

﴿ الْمَ ٥ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوْ ا أَنْ يَقُوْلُوْ ا اَمَنَّا وَهُمْ

﴿ رَوْفِ اعْجَارَ ﴾

لا يُفْتَنُوْنَ ﴾

الم، کیالوگ یہ بچھتے ہیں کہ فقط یہ کہنے پر، کہ وہ ایمان لائے ، انہیں چھوڑ دیا جائے اوران کوآ زمایا نہ جائے۔

יפנפנפק-

﴿ اللَّمْ ٥ غُلِبَتِ الرُّوٰمُ ٥ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَغْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ﴾

الم، اور رومی مغلوب ہو گئے۔ بہت نز دیک کی زمین پر اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد غالب ہوجا کیں گے۔

سورهُ لقمان \_اسم

﴿ الله ٥ تِلْكَ اينتِ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ ﴾ المحكِيْمِ الْحَكِيْمِ ﴾ المحديدة ال

سورة السجده-٣٢

﴿ اللَّمْ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِ الْعَلَمِيْنَ ﴾ الم اس ميں كوئى شك نهيں كريد كتاب رب عالمين كى طرف ہے نازل ہوئى ہے۔

سوره ليس ٢-٣٣

﴿ يَاسَ ٥ وَ الْقُرْانِ الْحَكِيْمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ يَنَ اورقتم جِ قرآن كَى ، آپ يقينًا الله كے رسولوں ميں سے ہيں۔ سوره ص - ٣٨

﴿ صَ وَالْقُرُانِ ذِي الذِّكْرِ ٥ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ

Color Commence of the commence

وَشَقَاقِ o كُمُ اهْلَكُمَا مِنْ قَبْلَهُمْ مِنْ قُرِدٍ فَادُوا وَلاتَ حَيْنَ مَنَاصِ ﴾

ص اور شم ہے نفیجت کرنے والے قرآن کی بلیکن جولوگ تکیر اور مخالفت میں کا فرہو گئے ، ہم نے ان سے پہلے زمالوں میں کتنے ہی مخالفت میں کا فرہو گئے ، ہم نے ان سے پہلے زمالوں میں کتنے ہی ہلاک کر دیئے پھر انہول نے فریاد کی حالا تکہ وہ فریاد کا وقت نہیں تھا۔

سورة المومن \_ مهم

> ﴿ حُمْ ٥ تَنَوِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ حم، بیرحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ سر قااشور کی۔ ۴۲

﴿ خُمْ ٥ عَسَقَ ٥ كَذَٰلِكَ يُـوْحَىٰ اِلَيْكَ وَالِّى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

هم بحسق ، اس طرح وی کی گئ ہے آپ پر اور آپ سے پہلے او لوں

سورة الزخرف ٢٣٢

﴿ حُمَّ ٥ وَالْكِتِ الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْ ذَ﴾

حم، اور قسم ہے بیان کرنے والی کیاب کی، ہم نے قرآن کوعر لی زبان میں قرار دیا تا کہتم سمجھ سکو۔

سورة الدخان ٢

﴿ حُمْ ٥ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّا آنْزَلْنَاهُ فِي نَيْنَةٍ مُّـا كَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴾

حم، اور قتم ہے مبین کتاب کی ، ہم نے اے مبارک رات میں نازل کیا ، تحقیق کہ ہم خوف دلانے والے ہیں۔

سورة الجاثيه \_ ٢٥

﴿ حُمَّ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴾ حم، اس كتاب كا نازل مونا غالب اور حكمت والي الله كى طرف عدد ---

سورة الاحقاف-٢٦

﴿ حُمْ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴾ حم، اس كتاب كا نازل مونا غالب اور حكمت والله الله كى طرف سه ها-

سوره ق\_٥٠

﴿ قَ. وَالْقُرانِ الْمَجِيْدِ ٥ بَلْ عَجِبُوْ آ اَنْ جَآءَ هُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُوْنَ هَلَا شَىٰ ءٌ عَجِيْبٌ ﴾ ق اورقتم ہے قرآن بزرگ كى، ان كوتجب بواكه خوف (خدا)

دلانے والا ان بی میں ہے قرار دیا گیا، پس کا فروں نے کہا بیتو عجیب بات ہے۔

سورة القلم\_ ٦٨

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ٥ مَا آنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ بِمَجْنُونِ ﴾

ن اور قتم ہے قلم کی ، اور اس کی جولکھا جاتا ہے ، (اے حبیب) آپ اینے رب کی عطا ہے مجنون نہیں ہیں۔

ان سورتوں کے ابتدائیوں کی، اگر مضامین کے اعتبار ،، درجہ بندی کی جائے تو صورت حال میہ کہ:

۱۹ مقامات، سورہ ہائے آل عمران، اعراف، یونس، طود، رعد، یوسف، ابراہیم، طد، محدہ، مومن جم محدہ، شوری، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف ایسے ہیں جہاں حروف مقطعات کے فور أبعد بيدارشاد ہوا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

۸ مقامات، سورہ ہائے ججر، شعراء، نمل، لقمان، قصص، یونس، یوسف اور رعد
میں، قرآن مجید کی سی صفت کے بیان کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کی نشانیاں یا
آیات ہیں۔ان آٹھ میں ہے آخری تین سورتوں میں نزول قرآن کا اللہ کی طرف سے
ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔

۲ سورتیں لیں ، ص ، زخرف ، دخان ، ق اور والقلم الی ہیں جن میں حروف یا حرف کے بعد کھائی جانے والی سم بھی قرآن ہی کی ہے۔ البتہ سورہ والقلم میں پہلے قلم اور پھر، وہ جو پچھ لکھتے ہیں ، یا تحریر کی سم ہے۔ اس سم کو بھی بہت سے مفسرین نے قرآن ہی کا مجاز بتایا ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ حروف مقطعات والی سورتوں میں حروف

﴿ الله ﴾ ﴿ الله َالله َ الله َالله َ الله َالله َالله َالله َاللهُ الله َالله َالله َالله َالله َالله َاللهُ الله َالله َالله َالله َالله َالله َاللهُ الله َالله َالله َالله َالله َاللهُ الله َاللهُ الله َالله َالله َالله َالله َاللهُ الله َالله َالله َاللهُ الله َالله َاللّهُ الله َاللّهُ اللهُ الله َاللّهُ اللهُ الله َاللهُ اللهُ الل

کے بیان کے بعد برجگہ قرآن ہی کی قتم کھائی گئی ہے .....اوران قسموں والی سورتوں میں ہتم کھانے کے بعد جومضامین بیان ہوئے ہیں، ان میں سے دو، زخرف اور دخان میں قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا تذکرہ ہے، باقی چارسورتوں میں موضوع گفتگورسالت ہے۔ تین سورتوں ایس، می اورق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شبادت دی گئی ہے اور سورہ والقلم میں آپ کی عصمت کی تقد بیق کی گئی ہے۔

باقی مانده تین سورتول کی کیفیت پیرے:

سورہ مریم میں حضرت زکر یا علیاتھ کے ذکر کو اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ روم میں متنقبل کی ایک خبر دی گئی ہے کہ روم و لے مغلوب ہوں گے۔ سورۃ العنکبوت میں مؤمنین کے اللہ کی طرف سے امتحان لئے جانے کا بیان

--

اب ان موضوعات کا مزید تجزیه کیا جائے تو:

ایک تذکرہ خداکی طرف ہے آنے والی کتاب کا ہے۔

یا پھرخداکی طرف ہے آنے والے رسول گا ہے۔

یا پھراللہ کی طرف سے عطا ہونے والی نعت کا ذکر ہے۔

یا پھراللہ کی طرف سے دکی جانے والی خبر کا بیان ہے۔

یا پھراللہ کی طرف سے لیئے جانے والے امتحان سے آگاہ کیا گیا ہے۔

اور پھراللہ کی طرف سے لیئے جانے والے امتحان سے آگاہ کیا گیا ہے۔

اس طرح ہم میہ کہ سے تی کہ ان تمام ۲۹ سورتوں میں حروف مقطعات کے

بعد کسی نہ کی ایسی چیز کا ذکر ہے جواللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور اس قدر مشترک کے

عاصل ہو جانے کے بعد سورہ بقرہ (۲۳ ویں آیت) کے اس اعلان پر ایک مرتبہ پھر نظر

اب یہ بھیج تفسیر بالرائے نہیں، بلکہ بالکل منطقی بات ہوگی کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کسی شے کے ذکر سے پہلے، بیان کیئے گئے حروف مقطعات ایک دلیل کی حثیت رکھتے ہیں۔ دلیل اس بات کی کہ مذکورہ سٹے اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، ایک الیک دلیل، جو ہر مخالف کو اس کا جواب دینے ، اور ہر موافق کو اس پر غور کرنے کی دعوت دے رہی ہو۔ گویا حروف مقطعات معجز ہ قرآن میں معجز ہ در معجز ہ کی حثیت رکھتے ہیں، اور ہمیں ان کے اعجازی پہلوؤں کی تلاش وجنجو کرنا جائز بھی ہوگا اور صدافت قرآن کو ثابت کرنے کے لئے پہندیدہ بھی ہوگا۔

یہ بات عرض کی جا چکی کہ حروف مقطعات قرآن تھیم کا معجزہ ہیں، اس بات کی مزید تصدیق کے لئے میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ پہلے اس کی نشاندہی کر دک گئی ہے کہ قرآن مجید کی ۴۹ سورتوں میں سے آٹھ مقامات پر، حروف مقطعات کے بعد ایک جیسا جملہ کہا گیا۔

﴿ تِلْكَ ایْتُ الْحِتْبِ ...........﴾ بداس كتاب كي آيتيں ہيں۔

اب صورت حال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ آیات ایک سواڑ تالیس مقامات پر آیا ہے۔ لیکن اس لفظ کا ، اس صورت میں استعال صرف گیارہ مقامات پر ہوا ہے۔ ان میں میں سے آٹھ مقامات تو ہی حروف مقطعات والی سور تمیں ہیں، باقی تمین مقامات میں سے آٹھ مقامات تو ہی حروف مقطعات والی سور تمیں ہیں، باقی تمین مقامات میں سے ایک سورہ بقرہ میں، دوسرا سورہ آل عمران میں اور تیسرا سورہ جاشیہ میں ہے۔ ان تمین مواقع کی کیفیت یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی احماد یں آبت میں ارشاد ہوا:

"پس (حضرت داؤد کی فوج نے) اپنے دشمنوں کو مار بھگایا۔ اور داؤد نے جالوت کوئل کر دیا، اور اللہ نے اس (داؤد) کوحکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جو جاہا اے تعلیم فرما دیا۔ اور اگر اللہ بعض آ دمیوں کوبعض کے ذریعہ دفع نہ کرتا تو ضرور دنیا تباہ ہو جاتی ،لیکن اللہ تمام جہانوں پرفضل کرنے والا ہے۔"
اللہ تمام جہانوں پرفضل کرنے والا ہے۔"
اور اس کے فور أبعد ۲۵۲ ویں آیت شروع ہوئی:

﴿ تِلْكَ اينتُ اللَّهِ نَتْلُوْ هَاعَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾

اور بیاللہ کی نشانیاں ہیں جوہم تم پرحق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہال حضرت داؤد علیلتا کی فتح مندی، انہیں مملکت، حکمت اور علم لدنی عطاکیا جانے اور ایک گروہ انسانی کو دوسرے کے ہاتھوں دفع کیئے جانے کو آیاتِ الٰہی قرار دیا جارہا ہے۔

دوسرا مقام سورہ آل عمران میں ہے، یہاں آیت ۲ ۱۰ اور ۲۰۰ میں روزِ حشر کا ذکر ہور باہے،ارشاد ہوا:

> ''جس دن بعض چبرے سفید ہوں گے پچھ منہ کالے ہو جا 'میں گے، پس وہ لوگ جن کے چبرے کالے ہو جا 'میں گے، (ان سے

﴿ رَافِ اعْارَ ﴾

کہاجائے گا کہ) تم اپنے ایمان کے بعد پھر کافر ہوگئے تھے لیں وہ
کفر جوتم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں، اب عذاب کا مزہ
چکھو۔اوررہے وہ لوگ جن کے چہرے۔فید ہوں گے، پس وہ اللہ
کی رحمت میں ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔
اور پھر ۱۰۸ویں آیت:

﴿ تِلْكَ این اللهِ مَتْكُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِ ﴾ علی الله مون و کافر پرروزِ حشر گزرنے والی کیفیت کی خبر کوالقدا پی نشانیاں قرار دے رہا ہے۔ ۔ ۔

اور پھر قرآن مجید کی ۴۵ ویں سورۃ الجاثیہ میں ایک مرتبہ پھریمی ارشاد ہوا۔ پہلے دوسری آیت سے ایک ذکر شروع ہوا:

"یقینا آسانوں اور زمینوں میں مومنوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔اور تمباری اور ان جانداروں کی پیدائش میں، جن کو پھیلا دیا گیا ہے ضرور یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور رات ون کے ایک دوسرے کی جگہ لینے میں،اور اس رزق میں، جے اللہ نے آسان سے اتارا، پھراس کے ذریعہ، زمین کومردہ ہونے کے بعد، زندہ کر دیا،اور ہواؤں کے پھیرنے میں یقینا بہت نشانیاں ہیں ان کے لئے جوعقل سے کام لیتے ہیں۔"

﴿ تِلْكَ اينتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾

بالكل واضح ہے كه يهال بھى آيات الله ان مظاہر قدرت كوكها جار باہے جن كا

حروف اعباز کی معدود میں کیا گیا۔ تذکرہ پہلے کی آیات میں کیا گیا۔

نتیجہ بین نکلا کہ جب اللہ تعالی میہ ارشاد فرما تا ہے کہ بینشانیاں ہیں تو پہلے ان نشانیوں کو بیان فرما تا ہے اس کے بعد'' تلک'' کہہ کر بیان کردہ امور کو آیت قرار دیتا ہے۔ ابغور فرمائیے کہ ان تین مقامات کے علاوہ آٹھ اور موقعوں پر بیہ ہی جملہ حروف مقطعات کے بعد آئے تو اس کے سوااور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں حروف مقطعات کو ہی آیات قرار دیا جارہا ہے۔

اور یہاں ضمناً بلاغت قرآنی کاحن دیکھیئے کہ جب تک قوموں کے عروج و زوال کی بات تھی ،روزِ حشر رونما ہونے والے حالات کی بات تھی ،مظاہر قدرت وفطرت کا تذکرہ تھا تو ان ساری نعمتوں کواللہ کی نشانیاں''آیات اللہ'' قرار دیا گیا،لیکن جب یہ بی آیات کا لفظ ،حروف مقطعات کے بعد آیا تو ہر جگہ انہیں آیات کا لفظ ،حروف مقطعات کے بعد آیا تو ہر جگہ انہیں آیات کتاب کہا گیا:

﴿ تِلْكَ ايْتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ﴾ ﴿ تِلْكَ ايْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ ﴾ ﴿ تِلْكَ ايْتُ الْكِتْبِ وَ قُرْآنِ مُبِيْنِ ﴾ ﴿ تِلْكَ ايْتُ الْكِتْبِ وَ قُرْآنِ مُبِيْنِ ﴾ ﴿ تِلْكَ ايْتُ الْكِتْبِ وَ لَكُرْتَبِ ﴾

یے فرق کیوں؟ حوادث عالم آیات اللہ کیوں اور حروف مقطعات آیات کتاب
کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیت کا مطلب، نثانی، شاخت کا سبب، معرفت کا
ذریعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔تو ابطر نے بیان میں اس واضح تبدیلی کی وجہ ظاہر ہوگئ۔ کا نئات میں
رونما ہونے والے حوادث کسی تحکیم و دانا خالق کی معرفت کراتے ہیں اس لئے وہ آیات
الہی ہیں، اور حروف مقطعات قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اس لئے وہ
آیات کتاب ہیں۔

﴿ حروف اعجاز ﴾

اب جب کہ یہ بات پایئہ یقین تک پہنچ گئی کہ حروف مقطعات آبات ہی تو ہمارے لئے ان پرغور وفکر کا نہ صرف جوازمل گیا بلکہ تھم قرآن کی رو ہے ان پرغور وفکر ضروری ہوگیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا ذکر کرتے ہوئے بار بار کہا ہے:

﴿ لِا يَدُّ لِّقُوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴾

به مجھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (البقر وح ۱۶۲، الرعد ۱۲، م النحل ۱۱-۱۱، روم ۳۰-۲۸، ۲۸ الحاشد ۲۵ م ۲۵)

﴿ الْأَيْتِ لِقَوْم يَّتَفَكُّرُوْنَ ﴾

یہ فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (یونس ۱۰-۲۴، الرعد سارس، روم ١٠٠١م الزمر ٢٩ ٢٠١١ الحاشيد ١٣١٥)

﴿ لَا يُتِ لِقُوْم يُسْمَعُونَ ﴾ (يونس ١٠ ـ ١٤، روم ٣٠ \_٢٢) اورصرف يهي نہيں، بلكه ان آيات كے تذكرے كا مقصد بھى بتايا:

﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيِبِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْ نَ ﴾ اس طرح اللہ نے آیتوں کا بیان اس کئے کیا ہے تا کہتم غور کرو۔ (البقره ۲-۱۹-۲۹)

﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيِبِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُوْ نَ ﴾ اس طرح اللہ نے آیتوں کا بیان اس لئے کیا ہے کہتم عقل سے كام او\_ (النور ٢١٠\_١١)

﴿ فَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْ نَ ﴾

یقینا ہم نے تمہارے لئے آیتی اس لئے بیان کر دیں تا کہتم انہیں سمجھو۔ (الحدید ۵۷ \_ ۱۷) ﴿ كِلِّ إِنِّ الْجَارِ ﴾

## 

اب تک کی بیان کردہ تفصیلات سے بد ہات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں آئے ہوئے حروف مقطعات، حروف اعجاز کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کود کیے کرقرآن حکیم کے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے اوران پرغور وفکر کرنا، اپنی ذاتی رائے کو وخل دیے بغیر تفسیر و تاویل قرآن کے معین اور مقرر حدود میں رہتے ہوئے، ان سے کوئی منطق اور عقلی نتیجہ اخذ کرنا، یاان میں سی غیر معمولی، سی معجزانہ پہلوکا پتہ چلے تو اس کی نشاندہ ی کرنا، یہ سب با تمی نہ صرف یہ کہ جائز ہوں گی بلکہ ان مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوں گی جن کے پیش نظر ان حروف کو جزؤ قرآن بنایا گیا مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوں گی جن کے پیش نظر ان حروف کو جزؤ قرآن بنایا گیا ہے۔

.....



حروف اعجاز .....هم

#### معجز ؤاعداد

تمہیدی، نیکن ضروری مباحث کے بعد، اب حروف مقطعات پر براہ راست توجہ مرکوز کرتے ہوئے، سب سے پہلے جس زاویہ سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ووان حروف کی عددی اہمیت ہے۔

حروف اوراعداو، دومحتلف چیزی جیں۔ اور بظاہران دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کسی بھی کام میں یہ دیکھنا کہ الف کا استعال کتنی مرتبہ ہوا اور باء کا کتنی مرتبہ، بظاہر ایک بے مقصد مثل ہوئے والے نتائج، اپنی غیر معمولی ایک بے مقصد مثل ہوئے والے نتائج، اپنی غیر معمولی کیفیات سے حیرت زدہ کرنے لگیس تو اس نوعیت کی مثل صاحب کلام کی عظمت اور قدرت کی تصدیق کا فردیعہ بن جائے گی۔ اور اگر بینتائج ایسے ہوں کہ کوئی انسان، نہ ماضی میں اس کی مثال پیش کر کا ہو، اور نہ مستقبل میں ایسا کرناممکن ہو، تو پھر ایسا کلام معجزہ ہوگا اور معجزہ فرریعہ معرفت البی ہے، اس لئے اس کا مشاہدہ کرنا، اس پرغور کرنا اور متبعہ میں قرآن عکیم کے اللہ کی طرف سے نازل کیئے جانے کی حقیقت پر، اپنے یقین میں اضافہ کرنا، ایک ہامقصد، مفیداور پہندید وعمل ہوگا۔

لیکن آخران حروف میں اعداد ہی کا ربط دیکھنے کی اس قدر اہمیت کیوں کہ اس پر گفتگو کو باقی تمام حوالوں پر فوقیت دی جائے؟ تو اس کی بنیادی وجہ قر آن مجید ہی کا ایک فرمان ہے۔ارشاد ہوا:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنهُ بِقَدَرٍ ﴾ (سورة القرم٥- ٢٩)

ماضی کے انسان نے سب سے پہلے، اس مقدار کے وجود کو ان حرکات میں محسوں کیا جن کا تعلق وقت یا زمان سے تھا۔ اور جب اسے پچھا جرام فلکی کی گردش اور حرکت میں،ایک مستقل اور معین دورانی نظر آیا تو اس نے ،ان مقداروں کی بنیاد پراپنے وفت کو دن ، رات ، ماہ اور سال میں تقسیم کر لیا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آ گے بڑھتا گیا ، اور انسان کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا تو اے زمان کے ساتھ ساتھ، مکان میں بھی ایک عددی تسلسل نظر آنے لگا۔ پھر اس نے اپنے وجود کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ نہ صرف بیرکداس کے جسم کے اعضاء کی تعداد معتین ہے بلکہ ان اعضاء کو بنانے والے اجزاء بھی ایک مقررہ مقدار رکھتے ہیں۔جسم کی ہڈیاں ہوں، رگیس نسیں،شریا نیں، وریدیں، یٹھے، اور پھران تمام کوشکل اور وجود دینے والے خلیے ..... پیسب ایک مقررہ مقدار رکھتے ہیں .....اور اس کے بعد تو ایبالگا گویا کا سُات کی تخلیق ہی اعداد ہے ہوئی ہے تحسی جاندار کی بات ہو یا عالم جمادات کے بے جان مادے کا تذکرہ ہو، ہرشکل، ہر کیفیت،خواص وصفات کا ہرتغیر اس عددی تسلسل یا فرق کا بتیجہ تھا۔لوہا،لوہا تھا تو اس کے کہ اس میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی ایک معتین مقدارتھی، اورسونا،سونا اس کئے تھا کہ اس میں یہی اجزاء، ایک اور مقررہ تعداد میں تھے۔ اور پھر زندہ موجودات پر تحقیق کرنے والوں کو پتہ چلا کہ ہر ذی حیات بھی جن اجزاء ہے وجود میں آتا ہے،ان کی ابتدائی تعداد برنوع کے لئے الگ الگ معتین ہے۔ یہ جینز ہیں، اور ان میں موجود ڈی این اے ہے جن کی ایک مقدار انسان بناتی ہے تو دوسری حیوان کو وجود دیتی ہے۔ غرض ہر جگہ مقدار اور تعداد کا تھیل نظر آیا۔ کا ئنات کی بوقلمو نیوں میں ، اس کی نیر تگیوں

## (20)

میں ہرطرف مقداروں کی کرشمہ سازی دکھائی دی۔

سے مادہ کی ہر شکل، ہر حرکت کی عددی قیمت تھی اور اس کی معین تعداد تھی کہ جس کی بنیاد پر انسان نے قدرت کے حتمی اور فینی قانون پر یافت کیئے اور ان اعداد و شار بی کی بنیاد پر وہ اس قابل ہوا کہ وہ مستقبل کے متعلق پیش گوئی کر سکے۔ اس نے ہوا میں نی کی مقدار دیکھی، تو یہ بتا نے کے قابل ہوگیا کہ کل بارش ہوگیا کی مقدار دیکھی، تو یہ بتا نے کے قابل ہوگیا کہ کل بارش ہوگیا کی مقدار دیکھی، تو یہ بتا نے کے قابل ہوگیا کہ کل بارش ہوگیا کہ مطلع صاف رہے گا۔ اس نے زمین کی رفتار دیکھی، چاند کی رفتار کی پیائش کی، اور اس قابل ہوگیا کہ چاند کے جس حصہ پر چاہ اور جس وقت خاص پر چاہے، مین اس جگداور اس وقت، بہنچ جائے۔ وہ اجرام فلکی کی معین رفتار کی بنیاد پر صدیوں آگے کا حماب لگا کر ہو جائے گا، اور کب مورج اور چاند کے درمیان کب چاند اس طرح حائل ہوگا کہ مورج گربن کا ممل ہو جائے گا، اور کب مورج اور چاند کے درمیان زمین یوں آجائے گی کہ چاند گہنا یا ہوا دکھائی دینے گا۔ اور یہ حساب اس قدر یقین ہے کہ وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ گربن کا ممل کس گھٹے، کس منٹ، کس سکینڈ میں شروع ہوگا، اور کب ختم ہوگا، کہاں دیکھا جا سکے گا اور کہاں نہیں دیکھا جا سکے گا اور کہاں نہیں دیکھا جا سکے گا اور کہاں نہیں دیکھا جا سکے گا۔

غرض کا کنات میں انسان نے جس موجود کو سمجھنا چاہا، جس تخلیق اللی پر تحقیق کی اے بہی نظر آیا کہ ہر جگہ مقدار معیّن کی جلوہ فرمائی ہے، ہر جگہ اعداد کار فرما ہیں۔ اور یہی مقدار اور تعداد کا معیّن اور مقرر جونا اس بات کی شاخت بن گیا کہ اس کا گنات کو خلق کرنے والا کوئی حکیم و دانا وجود ہے، جو علیم و خبیر بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی کرنے والا کوئی حکیم و دانا وجود ہے، جو علیم و خبیر بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی مقدار میں فرق نہیں کیا، کسی جگہ اس کی معیّن مقدار میں فرق نہیں آیا، اور بھی اس تعداد و مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ گویا ہر تخلیق مقدار میں فرق نہیں آیا، اور بھی اس تعداد و مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ گویا ہر تخلیق میں، یہ مقدار ، یہ اعداد و شار موجود ہیں ، اور آیا ہے اللی کی حیثیت سے موجود ہیں اور

حر قرن اعلی کی مصورت کردگار کا وسیله بین به

مادے کی حد تک تو القد کا بیار شاد ہمارے مشاہدے میں آگیا کہ اس نے اپنی ہر تخلیق کو ایک مقدار معیّن میں ضلق کیا۔ لیکن اس کی ہر تخلیق صرف مادے ہے ہی وجود میں نہیں آئی۔ اس نے غیر مادی وجود بھی خلق کیے ہیں۔ اور ان غیر مادی مخلوقات میں ایک مخلوق، اس کا کلام ہے، جے قرآن کہتے ہیں۔ اب ارشادِ الہی عموی ہے کہ ہم نے کل اشیاء کو ایک مقرر مقدار اور معیّن بیانے پرخلق کیا ہے۔ تو اس کل کا ایک جزؤ قرآن بھی اشیاء کو ایک مقرر مقدار اور معیّن بیانے پرخلق کیا ہے۔ تو اس کل کا ایک جزؤ قرآن بھی اشیاء کو ایک مقدار مقدار معیّن کا کلیے صادق آنا جا بیئے۔ اور قرآن حکیم میں بھی کسی نہیں اعتبار ہے دمقدار'یا''قدر' کا کوئی تصور ضرور ہونا جا ہیئے۔

ر کے کے مصمومہ مصمومہ مصمومہ مصمومہ مصمومہ کے اعلان کا اور ربط کے امکانات کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ جانا چاہیے۔

# ڈاکٹر خلیفہ رشاد کی تحقیق

حروف مقطعات میں کسی حسانی ربط کی تلاش کا کام پہلی مرتبہ ایک مصری نژاد کیمیا دان ڈاکٹر خلیفہ رشاد کے کیا۔ ڈاکٹر خلیفہ رشاد • <u>ے 19ء</u> کی دہائی میں، امریکہ کی ر یاست میسوری کے شہر سینٹ لوئیس میں غذائی اشیاء بنانے والی ایک سمینی میں مشیر کی حیثیت ہے کام کرتا تھا۔اس نے اپنی زندگی کے تین سال حروف مقطعات پرخصوصی توجہ اور محنت کرتے ہوئے گزارے۔ ان تین سالوں میں پہلے دو سال قرآن مجید کی تمام سورتوں میں آنے والے حروف کی الگ الگ گنتی کرنے میں لگے۔ بیرکام آسان نہیں تھا،لیکن کمپیوٹر کی ایجاد نے مشکل آ سان کر دی، اس وقت تک کمپیوٹر بھی نہ آج کی طرح ترقی یافتہ تھے نہ عام لوگوں تک ان کی رسائی تھی۔لیکن مذکورہ ڈاکٹر نے امریکہ میں مقیم مسلمانوں کی مالی مدد ہے اس سہولت ہے فائدہ اٹھایا اور پھرا بی تحقیقات کے نتائج کومصر کے ایک متاز رسالے''آ خرساعة'' میں شائع کرایا۔ آیت الله مکارم شیرازی کی سربراہی میں کام کرنے والی جماعت مؤلفین نے ، اس مقالے کا خلاصہ کیا اور اے سورہُ آل عمران کی شرح کے ذیل میں ،تفسیر نمونہ کی دوسری جلد میں نقل کیا۔ (صفحات ۲۳۸ تا ۲۴۱) اس خلاصه میں بیان کردہ نتائج خاصے دلچسپ ہیں ، اور ان کو دیکھے کریہ احساس ہو جاتا ہے کہ حروف مقطعات کا عددی تجزیہ محض ایک کوشش رائیگاں نہیں ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ

ا خلیفہ رشاد کیلئے اس کے ایک بڑے کارناہے کے باوجود، عزنت واحترام کے کسی لفظ کا استعمال نہ کرنے کا سبب جانبے کیلئے سبب کتاب کے آخر میں خلیفہ رشاد کے موضوع کے تخت ضمیمہ نمبر اضر ور ملاحظہ بہیئے ۔

رشاد نے پہلے تو ہرسورہ میں تمام حروف کا الگ الگ شار کیا۔ پھر ہرسورۃ کے مجموعی حروف کے متابغے میں اس میں آئے ہوئے حروف کا علیحد ہ علیحد ہ فی صد تناسب نکالا۔ اور پھر اس تناسب کا دوسری سورتوں میں ، ان ہی حروف کے تناسب سے موازنہ کیا۔ اس طرح کے تناسب سے موازنہ کیا۔ اس طرح کی چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے مثلاً:

قرآن مجید کی ۱۱۳ سورتوں میں حرف ق، سورہ ق میں نسبتاً سب سے زیادہ استعال ہواہے۔

حرف ص باقی سورتوں کے مقابلے میں ،سورہ ص میں بداعتبار تناسب سب سے زیادہ استعال ہوا ہے۔

رف ن سورة الجرك بعد سوره والقلم بين، جونون كے حرف مقطع سے شروع ہوتی ہے، سب سے زیادہ استعال ہوا ہے۔ یہاں سورہ جم بیہ ججر ایک استیٰ ہے۔ لیکن بیہ استیٰ بھی باتی نہیں رہتا جب ہم بیہ دیکھتے ہیں کہ سورة الحجران چھ سورتوں میں سے ایک ہے جوحروف مقطعات الم سے شروع ہوتی ہیں۔ اور ان تمام سورتوں کو ہی ایک فتم قرار دیتے ہوئے، جب ان سب کے مجموعی حروف سے حرف من کی نسبت نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ سورہ والقائم میں ن کی تعداد کا تناسب سے زیادہ ہے۔

ال م ص سورہ اعراف کی ابتداء میں آئے ہیں، اب اگراس سورہ میں آئے ہیں، ان حروف کی سورہ میں آئے ہیں ان حروف کی تعداد دیکھی جائے تو قرآن کیم کی باتی سورتوں میں ان جار حروف کا تناسب کم ہے، یہی حال سورہ مریم میں کھیعص کا ہے۔

ح الحالي المحالية الم

اور جوحروف مقطعات ایک سے زیادہ سورتوں میں آئے ہیں، جیسے الم، الر، المر، تو ان حروف کے تحت آنے والی تمام سورتوں کے حروف کو جمع کیا گیا تو یہاں بھی وہی صورت حال تھی کہ تمام دوسری سورتوں کے مقابلے میں، ہرمجموع میں ان کے حروف مقطعات کا تناسب زیادہ تھا۔

ان اعداد وشار سے بظاہر نہ کوئی معنی نکتے ہیں نہ کوئی متیجہ، لیکن ایک بات تو ہر مطور سامنے آتی ہے کہ حروف مقطعات والی تمام سورتوں میں، ہر جگہ ان سورتوں کے حروف مقطعات کا، دوسری سورتوں کے مقابلے میں، بداعتبار تناسب زیادہ ہونا ایک ایس صورت حال ہے جے اتفاقی یا حاوثاتی نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بات بھی بالکل نا قابل قیاں ہے کہ کوئی انسان ۲۳ سال کے عرصہ میں جتنا کلام کرے اس میں یہ لحاظ رکھے کہ سی ایک سورہ میں کچھ مخصوص حروف، باقی ماندہ حروف کے مقابلے میں اتنی تعداد میں آئی کہ باقی سااسورتوں میں اس حرف کا تناسب کم رہے۔ اگر آئ کہ کمپیوٹر نہ ہوتا تو اس سلب کوکر نے میں عمریں صرف ہوجا تیں، چہ جائے کہ کوئی اس اجتمام کے ساتھ کلام کر ساتھ کلام کر ساتھ کلام کر ساتھ کام کر سیا۔ ساتھ کام کر سیا۔ ساتھ کام کر سیاست تناسب کی بیصورت حال ہی یہ فابت کرنے کے لئے کائی ہے کہ یہ سی انسان کا کارنامہ نہیں بلکہ ایک ذات کا کلام ہے جو سرایج الحساب ہے، اور جے اس سے بھی چیدہ حسابات کے لئے کئی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔

اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ حقائق آئ دریافت ہورہ ہیں۔
اس سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی اشارہ خود نبی اکرم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی جانب سے
ملتا کہ حروف مقطعات والی سورتوں میں ان حروف کا استعمال نسبتاً زیادہ ہوا ہے تو یہ گمان
کیا جا سکتا تھا کہ صاحب تحریر نے ، بڑے تکلف اور زحمت سے سہی ،لیکن یہ التزام خود کیا

﴿ كَرُونِ اعْلِيْ ﴾

ہے،لیکن جب ہم بیدد کھنے ہیں کہ ان حقائق کی طرف انسان کی توجہ، نزول قرآن کے چودہ سوسال کے بعد ہوئی ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ ریکسی ایسے بے نیاز کی طرف ہے ہو ا بی نشانیوں سے کسی کومتا اُر کرنے کی برواہ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی آیات کو ہرعبد کے انسان کی غور وفکر کے لئے یوں آ زاد رکھا ہے کہ صرف دعوت فکر دی ہے، فکر کے لئے کوئی معتین سمت نہیں بتائی۔ آج کا انسان یہاں تک پہنچا ہے، آنے والے کل کا انسان نامعلوم اور کیا کیا دریافت کرے گا۔حروف مقطعات کے متعلق پیرحقائق ،اوروہ بہت ہے انکشافات جن کا تذکرہ آئندہ کی سطور میں کیا جائے گاءا بی نوعیت کے اعتبار سے فطرت کے دوسرے رازوں سے مشابہت رکھتے ہیں ، کہ فطرت بھی اپنے چبرے کے نقاب خود نہیں اٹھاتی بلکہ کسی جرأت آ زما ہاتھ کی منتظر رہتی ہے، اسی طرح قرآ ن تھیم بالعموم اور حروف مقطعات بالخضوص ہرعہد کے انسان کوایک نئے زاویے اور ایک نئے گوشے سے آگاہی عطاکرتے ہیں، بشرطیکہ کوئی آگاہ ہونا جا ہے۔ بیمشابہت خوداس بات کی عکاس ہے کہ قرآن حکیم بھی اس بے نیاز کا کلام ہے جس نے فطرت کو وجود عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ممنی طور پر بیر حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید ہر تحریف اورتغیر ہے محفوظ ہے، اگر اس میں تحریف ہوئی ہوتی تو آج جوحسانی کیسانیت نظر آتی ہے، بیموجود نہ ہوتی۔

یہ تحقیقات ابتدائی نوعیت کی ہیں، کیکن ان تحقیقات ہے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حروف مقطعات کا حسابی جائزہ اپنے اندر قابل توجہ نتائج کے امکانات رکھتا ہے، اور اگر اس زادیہ سے ان حروف پر مزید غور وفکر کی جائے تو اور زیادہ اہمیت کے حامل نتیج بھی برآ مد ہو سکتے ہیں۔

# ایک اورانکشاف قرآن مجیداور"۹" کاعدد

چنانچے مزید غور وفکر کیا گیا تو توقع کے میں مطابق، پھے اور باتیں سامنے آئیں۔ ان باتوں میں سرفبرست قرآن مجید کا ۱۹ کے عدد سے گہراتعلق ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہنے بیدد کیے لیاجائے کہ ۱۹ کا عدد کیے۔سامنے آیا۔

قرآن مجيد كاآغاز بهم الله يبوتا ب-

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

اس بسم القدميل ذراحروف كى تعداد ديكھيئے۔ بسم ميں بس م تين حروف،القد ميں ال و چار، الزمن ميں ال رح م ن چھاورالرحيم ميں ال رح م ن جھروف،اس ميں ال رح م ن جھاورالرحيم ميں ال رح ى م جھروف،اس طرح حروف گى مجموعى تعداد ١٩ ببوئى۔ چليے ،كوئى خاص بات نہيں، ہر جملے اور ہرلفظ كے حروف كا كوئى نہكوئى مجموعہ بہوتا ہے۔

قرآن کیم میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔ ان میں سے ۱۱۳ سورتوں کا آغاز بھم اللہ ہے ہوبغیر بھم اللہ کے ماند کے ہے۔ اس ایک سورہ تو بہ یا سورہ برات ہے کہ جوبغیر بھم اللہ کے ہے۔ اس ایک سورہ کوبغیر بھم اللہ کیوں رکھا گیااس کی مصلحت تو وہی جانے ہیں جن کوعلم قرآن اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے ، لیکن ہم و یکھتے ہیں کہ اگر ایک سورہ میں بھم اللہ نہیں ہے تو ایک سورہ ایس ہے کہ جس میں دو مرتبہ بھم اللہ ہے۔ یہ سورة قرآن کیم کی بھی ایک سورۃ انمل ہے۔ اس سورہ میں ایک مرتبہ تو ویسے بی بھم اللہ ہے جیسے باتی ۱۱۲ سورتوں میں ہے، پھر اس کی ۲۰۰ ویں آیت میں حضرت سلیمائی کا خط، ملکہ بلقیس کے سورتوں میں ہے، پھر اس کی ۲۰۰ ویں آیت میں حضرت سلیمائی کا خط، ملکہ بلقیس کے سورتوں میں ہے، پھر اس کی ۲۰۰ ویں آیت میں حضرت سلیمائی کا خط، ملکہ بلقیس کے نام نقل کیا گیا ہے اس خط کا آغاز بھی بھم اللہ سے بوتا ہے۔ اس طرح قرآن کیم کی نام نقل کیا گیا ہے اس خط کا آغاز بھی بھم اللہ سے بوتا ہے۔ اس طرح قرآن کیم کی

ONE HALLEN THE CONTRACT OF CON

رورتوں کی تعداد جھی مواا ہے اور اس میں ہم القدیمی مواا بی مرتبہ ہے۔ اور بیداً یک سو چود و کا عدد 19 ہے۔ پورا پورا تشکیم ہو جاتا ہے ( ۱۲۷=۱۲) پیابھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔

بہم اللہ میں کل پورا لفاظ میں۔ بہم ،اللہ ،الرمن اورالرجم ۔ اب پورے قرآن کیم میں علاوہ بہم اللہ کے بہم کا لفظ مزید ۱۹ مرتبہ آیا ہے، اللہ کا لفظ قرآن کیم میں بہت کشرت ہے آیا ہے، لیعنی دو ہزار چرسواٹھانوے (۲۲۹۸) مرتبہ الرمن ستاون بہت کشرت ہے آیا ہے، لیعنی دو ہزار چرسواٹھانوے (۲۲۹۸) مرتبہ الرمن ستاون (۵۵) بار۔ اب تک ۱۹ کے عدو کی بحرار کوعش اتفاق مجھ کرنظراند از کر دینے کے بعد، اب کلام اللی کی عظمت کے سامنے سر جھکا دینا پڑا جب ہم نے یہ دیکھا کہ اکوایک سے ضرب دیں تو حاصل ضرب ۱۹ ہوتا ہے، اگر ۱۳ با سے ضرب دیں تو حاصل ضرب ۱۹ ہوتا ہے، اگر ۱۳ با بیا چی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب ۱۹ ہوتا ہے، اگر الم ۱۹ بیا چی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب ۱۹ ہوتا ہے، اگر الم ۱۹ بیا چین قرآن مجید میں، ہم اللہ الرحم کے تنام الفاظ مختلف تعداد میں آئے کے باوجود، کمی نہ کسی عدد ہے ۱۹ کا حاصل ضرب ہی ہیں۔

عرد حروف مقطعات ہے بھی کو کی تعلق رکھتا ہے؟ عرد حروف مقطعات ہے بھی کو کی تعلق رکھتا ہے؟

#### "١٩" كاعدداور حروف مقطعات

قرآن تحکیم کے حروف اور ۱۹ کے عدد نے درمیان غیر معمولی ربط کی تلاش کا مخلیفہ رشاد نے کیا تھا۔ اس اثناء میں امریکہ کی رہاست اردوزونا میں ایک اور مصری ڈاکٹر حبیب المتدنو بجنت نے بھی کمپیوٹر کی مدد سے قرآن تحکیم کے بارے میں تحقیقات کیس۔ اس کے بعد، اپنی تحقیقات پر مشمثل، انگریز کی ذبین میں، ایک کتاب مکھی جس میں بہت سے جدول اور گوشوارے درئی کیئے جن میں ۱۹ کے عدد کی بار بار محمرار کے مزید شوت جمع کیئے۔

خاص طور پر حروف مقطعات کے بارے میں جربات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کل معطعات ۲۹ سورتوں میں اس طرح کے حروف استعال ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کئی مقطعات ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ شاکا الیم چھمرتبہ یا الیز پر رمرتبہ ان مکرر آنے والے حروف کو صرف ایک ایک مرتبہ شار کیا جائے تو ۱۱ ایستہ مفرد یا حروف کے مجموعے ہیں جو بطور حروف مقطعات استعال ہوئے ہیں۔ ان چودہ گزوں میں جو حروف استعال کیئے بین ان میں سے بھی بعض ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں مثلاً الم اور الرمین ال کی محرار ہوئی ہے۔ چنانچہ ان مکررات کو چھوڑ دیا جائے آئی گار ۱۲ حروف ہیں جن کو بطور حروف مقطعات میان کیا گیا ہے۔ گویا ۱۲ حروف سے شنے والے ۱۳ کی اس حروف مقطعات میان کیا گیا ہے۔ گویا ۱۲ حروف سے شنے والے ۱۳ کی حروف مقطعات میان کیا گیا ہے۔ گویا ۱۲ حروف سے شنے والے ۱۳ کی حروف مقطعات میان کیا گیا ہے۔ گویا ۱۲ حروف سے شنے والے ۱۳ کی حروف مقطعات میان کیا گیا ہے۔ گویا ۱۲ حروف سے شنے والے ۱۳ کی میں آئے ہیں۔ گویا

24=19+18+18

اور ۵۷ کا عدد ۱۹ سے بورا پوراتشیم ہوتا ہے۔

یہ حساب کی طرف توجہ دلاؤں ۔ بیرع و ہے۔ میں ایک ہالک سامنے کے سید ہے ساوے حساب کی طرف توجہ دلاؤں ۔ بیرع کی کیا جا چکا کہ حرد ف مقطعات چود و مختلف شکلوں میں آئے جیں۔ فرراان تمام شکلول کے حروف کا شار کیجیئے الم تین حرف، المص چار حرف، الر تین حرف، المرچار حرف، حم دوحرف، جم مسق پانچ حرف، طس دوحرف، شسم تین حرف، طرد دحرف، لیں دوحرف، تھی حص پانچ حرف، اور حس ایک، ق ایک، ن آیک ۔ ۔۔۔۔۔۔ یہ کل بوے ارتمیں (۳۸) حروف ۔ اور ۱۹ کودو سے ضرب دیر تو ۲۸ نفآ ہے ۔ گویا حروف مقطعات میں ۱۹ کی تحرار ہے۔

### " 19" کی معنوبیت

ابھی مزید تحقیقی نتائے سامنے آئیں گے۔لیکن اس سے پہلے ایک سوال پرنظر ڈال کی جائے۔آ خرید اکا عدد ہی کیوں؟ کوئی اور عدد کیوں نہیں ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایس سوال کا کوئی جواز نہیں ، سی بھی مجموعہ حروف کی مجموع القداد کنتی کا کوئی نہ کوئی بندر ضرور بوگی، تو اس سے کیا کہ کوئی مجموعہ ۱۸ ہے، ۲۱ ہے یا پھر ۱۹ ہے۔ اگر روشیٰ کی ایک معین رفتار ہے، اگر آسیجن کے ایک ایٹم میں آٹھ الیکٹران ہوتے ہیں، اگر زمین کی سورٹ کے گردگھو منے کی رفتار ۳۰ ہزار میل فی گھنٹ ہے، اگر پائی کی کسی بھی مقدار میں دو حصہ بائیڈروجن اور ایک حصہ آسیجن ہوتی ہے، تو یہ سب اعداد قدرت کے نظام میں باقاعدگی اور تسلسل کا پھر دیجے ہیں، ان میں کسی مشم کی اور معنویت نظر آجائے تو یہ الگ بات خروف مقطعات کے بات ہوئی ہے، لیکن لاز ماکسی معنویت کا ہونا ضرور کی نہیں۔ یہی بات خروف مقطعات کے بات ہوئی ہے۔ اس ۱۹ کے عدد کو ہم ان حروف کے داخلی ربط کی شبادت قرار بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ اس ۱۹ کے عدد کو ہم ان حروف کے داخلی ربط کی شبادت قرار وے کئے ہیں، اور اس سے نتیجہ نکال کتے ہیں کہ یہ حروف یوئی ہے مقصد کیے گئے

حروف نبیں بیں مکدان میں گہرانظم پایا جاتا ہے۔ کیا تنہا یبی ایک حقیقت، ہمیں ان حروف کے اعجازے متعارف کرانے کے لئے کا فی نبیں ہے؟

لیکن اً رمز یوغور کیا جائے تو 19 کے عدد میں ایک خصوصیت یونظر آتی ہے کہ سے
دو ہندسوں کا مجموعہ ہے، ایک تو ایک ہے اور دوسرا نو ہے۔ اب تمام ہندسوں میں ایک
حرف آغاز ہے، سرتا پا وحدت ہی وحدت، دوسرا نو ہے جو ہندسوں میں آخری ہندسہ
ہے، بیا پی ذات میں کثرت ہے۔ اب ہماری کا نئات کی حقیقت اس کے سوا
کیا ہے کہ ایک تو وہ ذات ہے جو وحدت ہی وحدت ہے، یعنی اللہ کی ذات، اور اس کے
بعد اس کی صفات کے لاتعداد مظاہرے ہیں، کثرت ہی کثرت۔ اگر اس وحدت اور
کشرت کو اعداد کے ذریعہ ظاہر کیا جائے تو 19 کے عدد کے سوا اور کوئی عدد ان دولوں
حقیقوں کی نمائندگی نہیں کرسکتا۔ چنا نچے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 19 کو، حروف مقطعات کا جوہر
قرار دے کر اللہ نے اس عدد کے ذریعہ خالق وگلوق کوعلامتی طور پر ان حروف میں ظاہر کر

مزیر آگے بڑھیے۔ 19 کا ہندسہ دو اعداد یعنی نو اور ایک کا مرکب ہے۔ علم الاعداد میں ایک قاعدہ ہے جسے تکسیر کا قاعدہ کہتے ہیں۔ اس قاعدہ کی رو سے نتائ اخذ کرنے کے لئے ، مرکب اعداد کے اجزاء کو جمع کرکے مفرد بنا لیا جاتا ہے چنانچہ اس طریقے کو استعبال کرتے ہوئے ، جب ایک اور نو کو جمع کیا تو پہلی منزل پر دس کا عدد حاصل ہوا۔ اس دس میں ایک تو وہی ایک ہے اور دوسراصفر ہے۔ صفرا پنے طور پر کوئی عدد منیں۔ یہ اگر کسی عدد کے ساتھ ہے تو بڑی قیمت رکھتا ہے ، لیکن محض صفر ہوتو اس میں کوئی قیمت نہیں۔ یہ اگر کسی عدد کے ساتھ ہے تو بڑی قیمت رکھتا ہے ، لیکن مضر قرار دیا تھا اور اکائی کو قیمت نہیں۔ ہم نے ابھی دبائی کے ہند ہے کو وحدت اللی کا مظیر قرار دیا تھا اور اکائی کو کا نتات کا۔ اب ای اصول کو مدنظر رکھیے تو دس میں ایک اللہ کا مظیر ہے اور صفر ماسوا کا۔

اور بلیغ اشارہ یہ ہے کہ کا نئنت میں جواپنے خالق سے وابستہ ہے، تقرب الہی رکھڑا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے اور جوال سے الگ ہے، دور ہے وہ بے وقعت ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔

اور ابھی ۱۹ کا عدد مفرز نہیں ہوا۔ دس کے ایک اور صفر کو جمع کیجیئے تو جواب ایک آیا، جواس بات کی علامت ہے کہ حقیقت باقیہ صرف ذات واحد ہے، باقی اور کیجھاس طرح ہے کہ ع

ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے

گویااشارہ ہے کہ میدگا ئنات نئے تم موجود بیجھتے ہو، فقط ایک ذات ِواحد کی کارفر ہائی ہے۔ وہ واحد ہی موجود تھا، آن نے کا ئنات بنائی ، میدگا ئنات پھر وجود سے عدم میں چلی جائے گلیکن وہ ایک پھربھی موجود رہے گا۔

اوراب تمام مضامین قرآن پرنظر ڈالیئے تو قرآن، یا تو وجودِ خدا کے ہونے کا اعلان ہے، اس کی تخلوق کا ذکر ہے، تخلوق و خالق کے تعلق کا بیان ہے، یا پھر ہر شے کے فنا ہو جانے اور صرف اس کے باقی رہ جانے کی خبر ہے۔ اور بیان ہے، یا پھر ہر شے کے فنا ہو جانے اور صرف اس کے باقی رہ جانے کی خبر ہے۔ اور جب بیارے مضامین 19 کے عدد سے بخو کی ظاہر ہوتے ہوں تو ہم الہی کلام کی عظمت کے سامنے کیوں نہ سر جھ کا نیں کہ اس میں اگر مقدار کی صورت میں کسی عدد کو پیش نظر رکھا گیا تو وہ ایسا عدد تھا جو پورے ارشا داسے الہی کا ترجمان تھا۔ کیا 19 کی جگہ کوئی اور عدد سے مطالب بیان کرسکتا تھا؟ اور کوئی اور عدد مضامین قرآن کی یوں نمائندگی کرسکتا تھا؟

# " اا" كے عدد ير تحقيق مزيد

حروف مقطعات میں ۱۹ کا عدد کیوں نمایاں ہے، یہ بحث ضمنی تھی۔ ذرا حروف

. رکے کہ مصوبات اور 19 کے عدد کے باہمی تعلق پر مزید نظر ڈالیئے۔

قرآن حکیم کی جن ۲۹ سورتوں کی ابتدا میں یہ تروف آ نے بی ،ان سورتوں کے متن میں بھی ،کسی دوسرے لفظ کے جزؤ کی حیثیت ہے ، میہ تروف کئی بار استعمال بوئے ہیں۔ جیسے :

﴿ اللَّهُ وَلَكَ الْسَكِمَ اللَّهِ وَيُسِهِ فَسِدِهِ مُسَدَى لِلْأُولِيَ فَيْسِهِ مُسَدًى لِللَّهُ وَيُسِهِ مُسَدًى لِللَّهُ وَيُسِهِ فَيْسِهِ مُسَدِّى لِللَّهُ وَيُسِهِ فَيْسِهِ فَيْسَانِهُ وَلَا لَا مُتَّقِيْنَ السَّاسِةِ فَيْسَانِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُسْتِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ ال

سورہ بقرہ کے اس جزؤ میں الم کا الف پائی بار، لام چھم رہے، اور میم دو دفعہ آیا ہے۔ ظاہر ہے کدایک ناممل جملے میں اگر میر دوف ال کی تعداد میں ہیں تو ڈھائی سے زیادہ بیپاروں پر پھیلی ہوئی، ۱۸۹ آیات پر مشمل ، سورہ بقرہ میں بید بین حروف ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوں گے۔ اب اگر میہ کہا جائے کہ ۲۹ سورتوں میں آئے ہوئے تمام حروف کوشار سیجھےتو بیا نہتائی دفت طلب اور مشکل فرمائش ہوگی۔ کیکن کچھتو بعض ارباب ہمت نے مید کام کردیے ہیں، اور پچھ کمپیوٹر نے مشکل حسابات کی ذمہ داری اٹھائی ہے، چنانچ ایسے کئی سافٹ ویئر بہ آسانی فراہم ہو جاتے ہیں، جن میں قرآن مجید سے متعلق تمام مکند اعداد وشار جمع کر دیئے گئے ہیں۔ صاحبان ذوق ان سے استفادہ کر کھتے ہیں۔ گفتگو کو جاری رکھنے کے لئے بیہاں صرف حاصل شدہ نتائج کا ذکر کانی ہوگا۔ مزید عددی تفصیل جاری رکھنے کے لئے یہاں صرف حاصل شدہ نتائج کا ذکر کانی ہوگا۔ مزید عددی تفصیل آخر میں دیئے گئے میں ماط خط فرمالیجیئے۔

الَّمّ

قر آن حکیم کی چھسورتیں، بقرہ، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ، الم کے حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ان کے علاوہ سورہ اعراف میں المفس ہے اور سورہ رعد الرار الخارج

میں المر ہے۔ اس طرح آٹھ سورتیں ہیں جن میں الم کے حروف ابتداء میں آئے ہیں۔
ان میں سے پہلی چھسورتوں میں ان تینوں حروف کا مجموعہ 20052 ، سورو اعراف میں
5260 ، اور سورو کر معربیں 1364 ہے گویا آٹھوں سورتوں میں الف، لام اور میم کے
حروف کی مجموعی تعداد چھیس بزار چھسوچھبتر (26676) ہے۔ اب اسے 19 سے تقسیم
کیجیئے تو چودہ سوچار مرتبہ پورا پورا پورا تقسیم بوجائے گا۔

#### الرا

یا نجے ایسی سورٹیں ہیں جن کا آغاز الرسے ہوتا ہے۔ یہ سورٹیں یونس، سود،

یوسف، ابراہیم اور الحجر ہیں۔ ان میں الف، لام اور راء کا مجموعہ نو ہزار پانچ سو بہتر

(9572) ہے۔ اسے 19 سے تقسیم سیجیے، حاصل تقسیم پانچ سو گیارہ آئے گا اور ہاتی سیجے

منہیں بچے گا۔

#### ظسم

طسم والی دوسورتوں، الشعراء اور القصص میں ان حروف کی تعداد =93 طس سے شروع ہونے والی ایک سورۃ النمل میں طاور میں کی تعداد =93 طب سے شروع ہونے والی ایک سورۃ ، سورہ طبین حرف ط کی تعداد =84 کیس سے شروع ہونے والی ایک سورۃ ، سورہ لیس میں حرف میں کی تعداد =48 کیس سے شروع ہونے والی ایک سورہ شعری میں حرف میں کی تعداد =53 حمصق سے شروع ہونے والی ایک سورہ شعری میں حرف میں کی تعداد =53 میزان ط میں م =1444 میں م =1444 میں م =1444 میں م =1444 میں م اسے (۲ کے مرتبہ ) یورا یورا تقسیم ہوجاتا ہے۔

یوں تو طب کا شاراو پر کی سطور میں طسم ہے شروع ہوئے والی سورتوں میں کیا جا چکا ہے، کیکن اگر طسم ہےصرف طس کوالگ کرلیں ،اورسور فمل میں آئے والے ان دوحروف مقطعات کا لگ جائز ہ لیں تو بیصورت سامنے آتی ہے کہ

> طس والى سور وثمل مين ان دوحروف كى تعداد 20

طسيم والى دوسورتول مين ان دوحروف كاشار 245

طه والی سوره طه میں ط کے حرف کا استعمال 28

یس والی سور ہ لیں میں میں سے حرف کا استعمال 48

حم عسق والى سورەشورى مين حرف دىسى كى تعداد =

اس طرح طا اورسین کے حرف،حروف مقطعات والی سورتوں میں مجموعی طور پر 494 بار استعال ہوئے ہیں اور حسب معمول بیعد دبھی انیس کا چیبیس سے حاصل ضرب ہے۔

حم کے حروف ہے چھ سورتیں شروع ہوتی ہیں۔المومن ،حم السجدہ،الزخرف، الدخان ، الجاثيه اور الاحقاف \_ ان كے علاوہ حم كا جزؤ سورہ شور كی میں بھی تين اور حروف کے ساتھ آیا ہے۔اب جاہیں تو ان ساتوں سورتوں میں لفظ حا اور میم کوجمع کرلیں یا سورہ شوریٰ کے حم کوالگ شار کریں ، ہر دوصورت میں ایک ہی بتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چھ سورتوں میں حااورمیم کی تعدادا کی۔ بزارآ ٹھ سویا نچ (1805) ہے اورا گر ساتویں کو بھی شامل کیجیئے تو پہ تعداد دو بزار ایک سو چھیا سٹھ (2166) ہو جائے گی۔ پہلے عدد کو ۹ ا، تین سو بیالیس بارتقسیم کرتا ہے اور دوسرے عدد کو تین سوا کسٹھ بار۔ دونوں مرتبہ باقی کچھنہیں -13.



سورۃ الشوریٰ پانچ حروف معسن سے شروع ہوتی ہے۔ پوری سورہ میں مم کے حروف محروف ہوتی ہے۔ پاری سورہ میں مم کے حروف 361 مرتبدا ستعال ہوئے ہیں۔ اب پائیں تو ان دونوں مجموعوں کو الگ الگ 19 سے تقسیم کریں، بیابیں ان کے میزان لیمیٰ فریں ، بیابیں ان کے میزان لیمیٰ 570 کو تقسیم کرلیں ، ہر مدرو 19 سے پورا پورا تقسیم ہوگا۔

## <u> گھياقص</u>

سورہُ مریم کا آغاز پانچ حروف مطقعات، ک، ہ، می، عے اور ص سے ہوتا ہے۔اس سورہ میں میہ پانچ حروف مجموعی طور پر 798 مقامات پر آئے ہیں۔اور 1798 نیس سے بیالیس بار قابل تقشیم ہے۔

#### ظه

سورہ طہوہ واحد سورۃ ہے جو طا اور ہا کے حروف سے شروع ہوئی ہے۔ اس سورہ میں ان دونوں حروف کی مجموعی تعداد 342 ہے، اور یہ عدد بھی ۱۹ سے اٹھارہ ہارتقسیم ہو جاتا ہے۔

#### يلس

یمی صورت سورہ کیس کی ہے۔ اس سورہ کے دو حروف مقطعات ، سورہ میں 285 ہار آئے ہیں ،اور بیعدد بھی ۱۹ ہے۔ پندرہ مرتبہ ) قابل تقسیم ہے۔

# ق الماري الماري

جرف فی امروف مقطعات میں دومقامات پرآیا ہے۔ ایک سورہ قل میں مفرد حالت میں ، اور دوسرے سورہ شرہ میں تم عسق کے جزؤ کے طور پر ان دونوں سورتوں میں تم عسق کے جزؤ کے طور پر ان دونوں سورتوں میں میر نے میرف ستاون (57) مرتبہ استعال ہوا ہے ، اور ستاون کا عدد ۱۹ کو تین سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔

ن

تمام حروف مقطعات میں ن کا حرف صرف سورہ والقلم میں آیا ہے، اوراس سورہ میں،اس کی مجموعی تعداد 133 ہے جو ۱۹ سے سات مرحبہ قابل تقسیم ہے۔

ص

ص کا حرف، حروف مقطعات میں تین مقامات پرآیا ہے، سورہ ص میں مفرد طور پر اور سورہ مریم اور سورہ اعراف میں دوسرے حروف کے ساتھ اب اس حرف کی عددی تفصیل میں ہے:

سوره حل مين ص = 28 سوره م ميم مين = 26 سوره اعراف مين = 98

ال طرح مجموعی طور پر،ان تین سورتول میں حرف ص 152 مرتبہ آیا ہے،اور یہ بھی 9 اکو آئے سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ان بارہ حروف مقطعات کے ساتھ باقی ماندہ دومجموعے المص اور المرکا شارکیا جا چکا ہے۔ان دونول میں مشترک الم کوان سورتول کے دومجموعے المص اور المرکا شارکیا جا چکا ہے۔ان دونول میں مشترک الم کوان سورتول کے

الله و المرائم کے داکوار کے تحت شار کیا جا چکا ہے اس کے ان حروف کی تنصیل دیا محض عمل واور الم کے داکوالر کے تحت شار کیا جا چکا ہے اس کئے ان حروف کی تنصیل دیا محض عمر ارجو گی۔

اب تک کے دریافت شدہ حقائق انسانی مقل کوجیران وسٹشدر کرنے کے کئی ہیں۔ تمام حروف مقطعات کا دابغیر کی انتش کے دیوں ۱۹ کے ساتھ منسلک ہونا ایک صورت حال ہے جو کسی انسان کی قدرت دور افقیار ہے باہر ہے۔ اگر صرف اتنا اہتمام ہوتا کہ ہرجرف مقطع الگ الگ ۱۹ ہے تابل تقیم ہوتا تو یکی کیا کم جیران کن بات ہوتی الیکن میبال صورت حال ہے کہ پائی بائی کا بائی ایک ایک ایک میران کو بات ہوتی الیک ایک ایک بائی بائی ہوتی کہ جار جار جو تو ایک کیا تھا جو تھی اس محتے ہوتی کا اعادہ کرتے ہیں جو مفرد حروف ہے عیاں ہے۔ اور اس تو از سے ریسب کی معاملے میں جو مفرد حروف ہے عیاں ہے۔ اور اس تو از سے ریسب کی معاملے میں ان پر مناب غلط نہیں ہوتا۔ ذرا جو حقائق سامنے آئے ہیں ان پر مناب نظر ڈا لیئے۔

جہاں ان حروف یا حرف کوئسی ایک سورہ میں استعال کیا گیا ہے وہاں سرف
اس سورہ میں 19 کا حساب پورا ہوجاتا ہے۔ لیکن جہاں بیحروف ایک سے زیادہ سورتوں
میں آئے تیں وہاں تمام سورتوں کے مروف کو ملایا جائے تب بتیجہ نکاتا ہے۔ اس سے بہ
ظاہر ہوتا ہے کہ جن سورتوں میں ایک جیسے حروف آئے میں وہ سب ایک دوسرے سے
مسلک میں ۔ اورا گرائ حقیقت کوسامنے رکھا جائے تو ان سورتوں کی تفییر کرتے ہوئے
ہمیں ایک سورہ کی تشرق دوسری و ہے ہی حروف سے شروع ہونے والی سورہ کوسامنے رکھا

پھر یہ بھی پہلوسامنے رہ کہ اگر ایک سورۃ کے حروف مقطعات کا ایک جزؤ اپنے جزؤ اپنے دوسرے حروف والی سورتوں سے ال کرواضح ہوتا ہے ، تو اس سورو کے باقی ماندہ

جرو کو ان سرد تول سے ملانا پڑتا ہے جن میں دوسراجرو پایا جاتا ہے۔ اوپر دی گئی تفصیل جرو کو ان سرد افراف کا المست پہلے قو ان سرد تو ہور تو کا ہے۔ اوپر دی گئی تفصیل میں دیکھیئے سردہ افراف کا المست پہلے قو ان سرت سور تو ل سے منسلک ہے جن میں الم آیا ہے ، پھر ان فروف میں سے رابط قائم الم اس کے باتھ وران فروف میں ایک سورہ الرعد میں الم کے باتھ ورف میں ایک سورہ الرعد میں الم کے باتھ ورف مرابط قائم راء فرق گئیا تھا تو اس کے لئے ان پائی سورہ افراف سا دوسری سورق ل کرنا پڑا تھی جن میں حرف راء میں جود تھا۔ ای طرق ایک سورہ افراف سا دوسری سورق ل کے باتھ منسلک ہے۔ یہ سورہ تو تو گئی میں تو شہر کرنا ہڑا تھی جن میں مورتوں کی باتھ منسلک ہے۔ یہ سورہ تو تو گئی ہورتوں کی باتھ منسلک ہے۔ یہ سورہ تو تو گئی ہورتوں کی باتھ منسلک ہے۔ یہ سورہ تو تو گئی ہورتوں کی باتھ منسلک ہے۔ یہ سورتوں کی بیتو شہری کرنا ہڑتا ہے کہ سورتوں کی باتھ منسلک ہے۔ یہ سورتوں کی بندش کوئی خاص مفہرہ میں یا ندوے کم از کم یہ تو شہری کرنا ہڑتا ہے کہ سورتوں کی بندش کوئی خاص مفہرہ میں یہ نام کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی بندش کوئی خاص مفہرہ میں باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی بندش کوئی خاص مفہرہ میں باتھ کی باتھ کی

بمیںوں سمفمات پر پھیلی ہوئی ۱۳ سورتوں کے بزاروں الفاظ میں تین حیار حروف کی تعداد کو

اس اہتمام ہے استعمال کرنا انسان کے بس کی بات نبیل ہے۔ اور جو بات انسان کے بس

اورا ل کے ساتھ ہی طور پر یہ حقیقت بھی سامنے رہے کہ اگر قرآن حکیم کے الفاظ میں آیک لفظ کا اضافہ کے الفاظ میں آیک لفظ کی کم کر دیا جائے ، یا است تبدیل کر دیا جائے تو نتائج بدل جا کیں گے ، اور جوعد دی تو از ن اور با قاعد گی اب نظر آر بی ب یہ تیم ہو جائے گی ۔ لیکن جب تو از ن اور با قاعد گی موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن حکیم میں نہ کوئی لفظ بڑھایا گیا ہے ، نہ کم ہوا ہے ، نہ تبدیل ہوا ہے ۔ لیمن حروف مقطعات کی عددی کی فیست ہی قرآن کو الند کی کتاب بھی فابت کرتی ہے اور است برقتم کی تقطعات کی عددی کی فیست ہی قرآن کو الند کی کتاب بھی فابت کرتی ہے اور است برقتم کی تحریف ہے ۔ اور است برقتم کی تاب بھی فابت کرتی ہے اور است برقتم کی تحریف ہے ۔ اور است برقتم کی تاب بھی فابت کرتی ہے اور است برقتم کی تحریف ہے ۔

# ربط اعداد كاخصوصي التزام

میں نے بواور بو عائے ،وو مجمر ہ بوتی ہے۔

ہات بظایر مکمل ہوگئی۔لیکن اس عددی تواتر کو برقرار رکھنے کے لئے ایک اور

اہتمام کا حال س لیجھے۔ سورہ ق کی ہارہ ہو یں، تیرہ ہو یں اور پورہ ہو ہی آیت بی ماہ، شود اور لوط کی اقوام کا تذکرہ آیا ہے۔ ان بیس سے قوم لوط کا اگر تر آن محید میں کل ہارہ مقامات پر کیا گیا ہے۔ ہر جگد اس قوم کو دوئا اگر تر آن محید میں کل ہارہ مقامات پر کیا گیا ہے۔ ہر جگد اس قوم کو دوئا کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے۔ بیاں قوم لوط کی بجائے ''اخوان لوط'' کہا گیا ہے۔ بیاں قوم اوط کی بجائے ''اخوان لوط'' کہا گیا ہے۔ بیاں قوم سے اخوان میں کیوں بدلا اس کی اور مسلحیں تو القد اور اس کا رسول جائے، لیکن ہم بیدد کچھتے ہیں کدا کر بیاں لفظ قوم ہوتا تو اس صورت میں اس سورہ میں حرف قاف کی تعداد اضاون ہوجاتی ہوجاتی ہو والی انظاقوم ہوتا تو اس صورت میں اس سورہ میں حرف قاف کی تعداد اضاون ہوجاتی ہوجاتی ہوگا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والی تشیم نہ ہوتی آئی کو نازل کرنے والی اور قاف کی تنی تعداد اس کے مقرر کردہ حماب کو درست رکھنے کے لئے کافی ہوگ ۔ مورہ سے کہ کورست درکھنے کے لئے کافی ہوگ ۔ سورہ می کا تھی جن کے دورہ سورہ مریم میں تھیعی کا بھی جز و

سورہ ص کا حرف مقطع ص ہے۔ صاد کا حرف سورہ مریم میں تھیعص کا بھی جزؤ ہے اور سورہ اعراف میں المص کے مجموعے میں بھی آیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی ٦٩ ویں آیت میں ایک لفظ''بھط''آیا ہے۔ با، صاد، طااور ہا۔

#### ﴿ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾

اس بجہ کے ساتھ پوری عربی لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کی جگہ جولفظ عربی میں ہے اس کی جیجے میں ہا، سین ، طا، ہا، بسطہ ہے۔ جس کے معنی ہیں کشادگی، فراخی ۔ اب دلچیپ ہات رہے کہ قرآن مجید کے تمام شخوں میں رہ شرف صاد سے بی لکھا جاتا ہے لیکن صاد کے اور پسین بنا دیا جاتا ہے کہ قاری رہاں سین بی رہ ھے، صاد نہ پڑھے۔ اور پھر قرآن حکیم کی لغت رہتنی کتا ہیں لکھی گئی ہیں، ان تمام میں بھی بصط کی بجائے بسط لکھ کر اس کے معنی درج کیئے ہیں۔ حتی کہ محرفواد الباقی کی معرکة الآراء اور ذمہ دارانہ فہرست

و المالية الما

الفاظ قرآن، المعجم المفهرس مين بهي اللفظ كوسين عليه الله المعجم الدفاظ قرآن، المعجم المفهرس مين بهي اللفظ كوران الله المعجم اليك اور مقام يراب المتعال كيا جاتو وبال ميلفظ مين الله المستعال كيا جاتو وبال ميلفظ مين الله المستعال كيا جاتو وبال ميلفظ مين الله المسائيا المستعال كيا جاتو وبال ميلفظ مين الله حاكما كيا ب

﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهِ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْحَدْمِ الْعِلْمِ وَ الْحِسْم ﴾ (مورة بقر ٢٥ ـ ٢٢٢)

اس کے علاوہ باء بین طاکے بادے سے بننے والے اس لفظ کی متعدد دوسری شکیں قرآن کیم بین کم از کم ۲۳ دوسرے مقابات پرآئی ہیں، ہر جگہ اس لفظ کے تمام مشتقات سین سے کی لکھے جاتے ہیں۔ پھرسور واعراف میں صادکیوں ہے؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ویا گیا کہ قرآن کی کتابت کرنے والے چونکہ غیر معصوم سے اس لئے کئی کا تب نے محض تلطی سے یہاں سین کی جگہ صادلکھ دیا، اور بعد میں، امت مسلمہ کی کتاب اللہ کے بارے میں انتہائی احتیاط نے، قرآن مجید کی تحریر کومتنداور محفوظ رکھتے ہوئے اس علطی سے آگاہ کرنے کے لئے صاد کے اوپرسین تو لکھ دیا، کیکن اصل تحریر میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ بلکہ بعض علماء نے تو کتابت کی اس دنظی ن کوقرآن مجید کے برتحریف مداخلت نہیں کی۔ بلکہ بعض علماء نے تو کتابت کی اس دخلوف ایک اور تو جیہہ ڈاکٹر میر محمد میں نے اپنے ایک مقالے میں کی ہے، انہوں نے بغیر کی حوالے کے، ایک روایت بیان کی گئی نے اپنے ایک مقالے میں کی ہے، انہوں نے بغیر کی حوالے کے، ایک روایت بیان کی گئی گئی اللہ عایہ وآلہ وسلم کی کہا کہ ایس آئی ہو گئی گئی ہو تا کہ والے میں کی ہے، انہوں نے بغیر کی حوالے کے، ایک روایت بیان کی گئی کہ ''جب اس آئیت کا نزول ہوا تو جرکیل عیائی نے آئی خضرت صلی اللہ عایہ وآلہ وسلم کی کہ 'دجب اس آئیت کا نزول ہوا تو جرکیل عیائی نے آئی خضرت صلی اللہ عایہ وآلہ واللہ کی کہ 'دجب اس آئیت کا نزول ہوا تو جرکیل عیائی کے آئی خورت سلی اللہ عایہ وآلہ واللہ کی کہ کہا کہ اپنے کا تب وی کو تھی دیں کہ وہ اس لفظ کوش سے لکھیں، نہ کہ سے۔''

ان دونوں تو جیہات میں بوجوہ دوسری بات کوتر جے حاصل ہے، اولا اس کئے کہ پہلی تو جیہہ کلیتا قیاسی ہے، جب کہ دوسری کی بنیاد ایک خبر پر ہے ثانیا قرآن کی کہ بنیاد ایک خبر پر ہے ثانیا قرآن کی کتابت کسی ایک کا تب یا ایک نسخ پرموقوف نبیں تھی، بہت سے افراد نے قرآن حکیم کی

تنابت کی، ظاہر ہے کہ غیر معصوم کا تبول نے بار با غلطیال کیں، ٹیکن ان غلطیوں کی مسلسل اصلاح ہوتی رہی، پھر ہمارے پاس آئ بھی ایسے قرآن تکیم کے نیخ موجود بیں جن کی نسبت کتابت معصومین کی ظرف ہے، کیا تمکن ہے کہ آس عام کا جب کی خلطی اتی محترم ہو جائے کہ وار ثانی قرآن بھی اس کو برقر ار رکھنے پر مجبور ہو جا ہی ؟ چنا نچہ دوسری تو جیہ، روایت کے معیار پر بیرائ نداز نے کی وجہ ہے، روبھی کر دی جائے تو یہ مانا پڑے گا کہ اگر سورہ اعراف میں انفظ بسطہ کومی ہے لکھا گیا ہے تو یہ اللہ اور اس کے معالی ہے۔ اور جب ایسا مغنائے ایز دی ہے ہوا ہو تو یہ بیان میں مصلحت ہوگی۔ اب باقی مصلحت ہوگی۔ اب باقی مصلحت ہوگی۔ اب باقی مصلحت تو صاحبان علم ونظر تلاش کریں، ہمیں تو سامنے کی بات مصلحت ہوگی۔ اب باقی مصلحت کی بات محدادا کا موان ہوتی ہو وا سے تعیم نہ ہو پاتی ۔ اس ایک می نے مجموع اور میں، حرف می کی تعدادا کا اموقی، جو وا سے تقیم نہ ہو پاتی ۔ اس ایک می نے مجموع تعداد کا کردئ جو وا اور کم کا حاصل ضرب ہے۔

اللّدرے قرآن کا ثبات و استحکام! کہ سورتیں، پھر سورتوں کی آیات، پھر آیات، پھر آیات، پھر آیات کے جملے، پھر جملوں میں آنے والے الفاظ کو ایک طرف رکھیے محض الفاظ میں آنے والے الفاظ کو ایک طرف رکھیے محض الفاظ میں آنے والے حروف کو دیکھیئے تو ہر حرف اپنی جگداس مضبوطی سے جڑا ہوا ہے کہ اسے اپنے مقام سے ہلانا ممکن نہیں ہے۔ کیا ہے کی انسان کا کلام ہوسکتا ہے؟

## قرآن صامت اورقرآن ناطق كاربط

اب تک کی گفتگو سے یہ بات پوری طرح سامنے آگئی کہ بسم اللہ ہویا حروف مقطعات ہوں، یاحروف مقطعات والی سورتول میں ان حروف کا استعمال ہو، ہرجگہ انیس کا ایک منفر دعد دموجود ہے، قرآن مجید میں ۹۱ کی بیا ہمیت کیول ہے، بیغور کرنا ہمارا کام

﴿ رَافِرا كَالَ ﴾

ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عدد کو پورے قرآن تھیم کی اساس مقدار قرار دیا ہے۔ یہی قرآن کا عددی ربط ہے، یہی کلامِ اللی کی دلیل ہے اور یہی قرآن کی شناخت ہے۔

اور اب اپنے ایمان کو جلا دیجیئے ، اسلام کی حقانیت پر اپنے یقین کومزید مشحکم کیجیئے اور اپنے جذبہ ایمان کو تازہ کیجیئے ...... ہدایت کے دو ذریعے ہیں ،ایک قرآن صامت ہے، دوسرا قرآن ناطق ہے۔ دونوں الله کی طرف سے ہیں، دونوں معجزہ ہیں، دونوں کی مثال اور جواب لانا انسان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ قرآ ن صامت کا کلیدی، بنیادی اور جو ہری عدد ۱۹ قرار پایا، اب ذرا میرے ساتھ ال کر حساب کیجئے۔ محمد میں حیار حرف ہیں علیٰ میں تین ، فاطمہ میں یانچ ، بیکل بارہ ہوئے۔ان میں حسنؑ کے تین حرف جمع کیجیئے ، یہ پندرہ ہوئے۔اب ان میں حسینؑ کے جارحرف شامل کیجیئے ،مجموعہ ہواانیس۔ گویا جوعد دقرآن صامت کی اصل ہے وہی قرآن ناطق کی اصل ہے، اور بیمیرا قیاس سہی،لین بے دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں ١٩ کا عدد اس تسلسل ہے، اس تواتر ہے رکھا ہی اس لئے گیا تھا کہ قرآن اور اہل بیٹیٹ کا ربط باہمی ظاہر ہو سکے اور ہرصاحب نظر د مکھ لے کہ جس ذات واحد نے قرآن نازل کیا ہے،اس نے نسل انسانی کی ہدایت کے لئے اہل بینے اس کو معین کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا بیارشاد بھی واضح ہو جائے کہ قرآن اور اہل ہیں ہے اور اہل ہیں تک ایک دوسرے سے جدانہیں ہو سکتے۔

·····



حروف إعجاز .....۵

# حروف مقطعات اورصراطِ متعقيم

حروف مقطعات میں عددی حسن اور توازن کی نشان دہی کی جا چکی۔ تمام حروف ۱۹ کے عدد سے جس طرح مربوط ہیں، وہ ایک حیران کن معجزہ ہے لیکن اس معجزے سے آگاہی کے لئے ہمیں طویل حسابی عمل سے گزرنا پڑا۔ جو، ممکن ہے، کچھ ذہنوں پر باربھی ہوا ہو۔ چنا نچداب ایک اور حوالے سے ان حروف کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن پہلے ضمناً ایک اور نسبتاً آسان عددی پہلو پر نظر ڈال لیں۔

اب ان مجموعوں میں کئی حروف بھی ایک سے زیادہ مرتبہ استعال ہوئے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ آنے والے حروف کو ایک مرتبہ شار کیجیئے تو ان کی تعداد بھی ہما ہے۔

ا، ل، م، ر، ص، ط، س، ك، ه، ح، ى، ع، ن، ق ۔
حروف مقطعات كا مها ہونا، اور پھر ان ميں حروف كى تعداد كا بھى مها ہونا يوں تو محض ايك اتفاق نظر آتا ہے، ليكن جب بيد يكھا جائے كه قر آن ان حروف كو آيات قر آن قرار ديتا ہے، يعنى كتاب خدا كى معرفت كا ايك ذريعه، اور دوسرى طرف ہم بيد يكھيں كرنسل انسانى كى ہدايت كے لئے، اللہ كى طرف ہے، جو آيات اللهى بھيجى گئيں ان كى تعداد بھى ۱۳ ہے تو

﴿ وَوَ وَاعِلَى ﴿ مُعَالِمُ اعْلِلَ ﴾ ومعدد ومعد

یہ عددی مما ثلت محض اتفاق نہیں لگتی۔ قرآن اور ہادیانِ برخق ایک دوسرے کی تفسیر بھی ہیں اور تقصد بین بھی ۔ اس سلسلے میں ایک اور تائیدی گوشہ پنجتن ایک اسائے گرامی میں نظر آتا ہے۔ یہ تو پہلے ہی عرض کیا جا چکا کہ اسائے پنجتن میں حروف کی تعداد 19 ہے ان حروف میں مکررات کوایک مرتبہ شار کرنے سے یہ حروف سائے آتے ہیں:

#### م، ح، د، ع، ل، ی، ف، ط، ه، ۱، س، ن۔

ان حروف کی تعداد ۱۲ ہے، جوائمہ اثناعشر کی تعداد کے برابر ہے۔اب اگر بیسوالل ہوکہ حروف مقطعات میں ہما حروف کیوں ہیں اوراسائے پنجتن میں بارہ کیوں؟ تو اس سلسلے میں بیہ ہما جا سکتا ہے کہ قرآن کا فریضہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ وابستہ پورے سلسلۂ ہدایت کا تعارف کرائے، جب کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ موجود باتی افراد اہل بینے کا فرض منصی تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نظام ہدایت سے زمانے کو روشناس کرادیں چنانچہ قرآن نے چہاردہ معصومین کی طرف اشارہ کیا، جب کہ اسائے بختن سے صرف سلسلۂ امامت کے افراد کی تعداد معلوم ہوئی۔

اس قیاس کوحرون مقطعات میں موجود ایک اور حقیقت سے تقویت ملتی ہے کہ اس کے ۱۳ حروف میں صرف دوحروف، نون اور قاف، ایسے ہیں جو نقط دار ہیں، باتی بارہ حروف بغیر نقطے کے ہیں۔ اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر یہ عدد کچھ شخصیات کی طرف اشارہ ہے تو ان میں سے دو افراد باتی بارہ سے کچھ مختلف ہیں۔ اور جب ہم یہ دیجھتے ہیں کہ چہاردہ معصومیں میں سے دو، خدا کا رسول اور بضعۃ رسول ہیں، اور باتی بارہ زمانے کے امام ہیں، تو ہمیں حروف کی یہ تعداد محض اتفاق نہیں گئی۔

#### ضروري وضاحت

یہاں ایک بات کہددینا بہت ضروری ہے اور وہ بدکہ بیہ جو پچھ کہا گیا، یا کہا جا

﴿ رَافِي اعْلَى ﴾

رہا ہے، بیسب ائمہ معصوبین کی صدافت کی دلیل کے طور پر بیان نہیں کیا جا رہا۔ ان دواتِ مقدسہ اور ان کے منصب کی حقانیت اور صدافت اس ہے کہ اس کے منصل کی منصب کی حقانیت اور صدافت اس ہے کہ اس کے لئے محص اعداد کی مما ثلث کو بطور دلیل پیش کیا جائے۔ بیسب پجھ منطق استدلال بھی نہیں، بیضرف اور صرف پچھ موجود حقائق میں معنویت اور ربط کی تلاش ہے۔ آ ب چاہیں تو زیادہ سے زیادہ ، اس ساری گفتگو کو ، انتہائی مضبوط بنیا دوں پر قائم ، رسالت و امامت کی حجوب کی علی نے ہیں اور بس۔

# حروف کی مکنه ترتیب

جیما کہ پہلے عرض کیا گیا، یہ ایک همنی گفتگو تھی۔ اصل بحث یہ ہے کہ حروف مقطعات میں استعال کیئے گئے ہما حروف سے کیا ہم کوئی بامعنی جملہ حاصل کر کیتے ہیں؟ فاہر ہے کہ اس طرح حاصل ہونے والا جملہ کسی بھی اعتبار سے کسی کے لئے جمت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حاصل شدہ جملہ قرآنی فکر سے مطابقت رکھتا ہوتو کم از کم ایک امکان کی دریافت ضرور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح حاصل ہونے والا جملہ زبان و بیان کے دریافت ضرور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح حاصل ہونے والا جملہ زبان و بیان سے تقاضوں کو بھی پورا کرے، بامعنی بھی ہو، فکر قرآن اور کتاب الہی کے اسلوب بیان سے ہم آ ہنگ بھی ہو،اور ان تمام شرائط کے ساتھ اگر اپنے وجود کا کوئی منطقی جواز بھی رکھتا ہوتو یقینا الیسی دریافت قابل قدر ہوئی چاہئے۔

حسابی قواعد کے مطابق ۱۳ حروف کو 87178291280 یعنی تقریباً اٹھاسی ارب مختلف شکلوں میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔لیکن ان تمام ترتیبوں میں اس کا امکان تو بہت ہے کہ جمیں کچھ بامعنی الفاظ مل جا ئیں ،لیکن اس کا امکان بہت کم ہے کہ کسی ترتیب میں بیحروف مسلسل بامعنی الفاظ بناتے جا ئیں ،کوئی حرف نہ تو زائد ہونہ کم پڑے،اور پھر ﴿ رَوْنِوا عِلَى ﴿ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ م

یہ الفاظ ایک ایبا جملہ بنا دیں جو تو اعد کے اعتبار سے درست ہوتے ہوئے ، مجموعی طور پر ایک قابل قبول مفہوم بھی دے۔ ایبا کوئی جملہ بنانے کے لئے غیر معمولی مستقل مزاجی ، محنت اور عربی زبان پر عبور کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود قرآن کئیم کے شیدا ئیوں نے پچھ محنت ضرور کی ہے اور اس طرح پچھ جملے حاصل بھی ہوئے ہیں۔ ان جملوں کی دریافت محض اتفاقی بھی ہوسکتی ہے اور محنت شاقہ کا بھیج بھی ، لیکن قطع نظر اس بات کے کہ بہنچنے والے ان جملوں تک کیسے پنچے ان کا تجزید کچیس سے خالی نہیں ہے۔ بات کے کہ بہنچنے والے ان جملوں تک کیسے پنچے ان کا تجزید کچیس سے خالی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک جملہ ابن کثیر نے اپنی تفیر کی پہلی جلد میں ، سورہ بقرہ میں اس سلسلے میں ایک جملہ بین کیشر نے اپنی تفیر کی پہلی جلد میں ، سورہ بقرہ میں اس سلسلے میں ایک جملہ بین کیشر نے ہوئے درج کیا ہے۔ جملہ بیہ ہے :

وَنَصَّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لَهُ سِرُّ ﴾

اس جلے کے معنی کچھ اس طرح بنتے ہیں کہ صاحب حکمت کی طرف سے ہونے والی بات باتی ہرایک کی بات کورد کردتی ہے؟ حکمت والے کا قول سب پر بھاری ہے۔ اگر ہم یہ بچھ لیس کہ یہاں حکیم سے ذات پروردگار مراد ہے تو بات صاف ہے کین اس کے بعد کا طراز 'ل فہ میٹ "''اس کا راز ہے'' ، بالکل بے ربط ہے۔ اس لئے کہ جس کے ارشاد یا عمل کو ہر بان قاطع کہا جا رہا ہوا سے راز قرار دینا ہے کی اور بے ربط بات ہے۔ ہر دلیل کورد کر دینے والی دلیل تو اظہر من الشمس ہوتی ہے، مبین ہوتی ہے، اگر ولیل خودراز ہوتو دوسروں کے دلائل کورد کیے کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ صرف ولیل خودراز ہوتو دوسروں کے دلائل کورد کیے کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ صرف اس لئے تر تیب دیا گیا ہے کہ اس کی مدد سے حروف مقطعات کو یا در کھا جا سکے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اس جملہ کوصرف یہ کہ کر درج کیا ہے کہ ''ان حروف سے یہ جملہ بنآ ہیں کئیر نے بھی اس جملہ کوصرف یہ کہ کر درج کیا ہے کہ ''ان حروف سے یہ جملہ بنآ

ایک اور جملہ ملاحظہ ہو۔ اسے دورِ حاضر کے نامورخطیب علامہ طالب جوہری

﴿ ١٠٠ ﴾ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

#### ﴿ صَحَّ طَرِيْقُكَ مَعَ السُّنَّةِ ﴾

لیعنی تیراطریقہ سنت کے ساتھ سیحے ہے۔ اس جملے پر جناب طالب جوہری کے دواعتراضات ہیں، اولاً بیا ایک بھونڈ اجملہ ہے، ٹانیا اس میں بیہ بھی واضح نہیں کہ طویقك کا مخاطب کون ہے۔ ان دومضبوط خامیوں کے علاوہ ایک البحن بیہ بھی ہے کہ سیحے طریقے کا ایک جزؤ تو سنت ہوالیکن دوسرا جزؤ کیا ہے، یہ پہلو بالکل تشنہ ہے۔ لیمن مخاطب اگر این طریقے میں سنت کو بھی شامل کر لے تو اس کا عمل سیحے ہوجائے گا، لیکن سنت سے پہلے من طریقہ میں سنت کو بھی شامل کر لے تو اس کا عمل سیحے ہوجائے گا، لیکن سنت سے پہلے مخاطب کا طریقہ کیا تھا، اس کی طرف جملے میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔

ایک اوراہم بات راس جملہ میں لفظ المسنة کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس لفظ سے ہم سنت رسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مراد لیں گے، کیوں کہ ہماری اصطلاح میں سنت سے مراد سنت رسول "لی جاتی ہے۔ لیکن سے بات پیش نظر رہے کہ یہ ہماری وضع کردہ اصطلاح ہے، خدا اور رسول "کی نہیں ۔ قرآن مجید نے جہاں جہاں بھی اس لفظ سنت کو استعمال کیا ہے، ہر جگہ اس کے نغوی معنی مراد لیئے ہیں، کی ایک مقام پر بھی اس لفظ کو لاور اصطلاح نہیں برتا گیا۔ اور مزید دلچ ہے بات سے کہ قرآن حکیم میں بدلفظ سامقامات براآیا ہے، لیکن کی ایک جگہ بھی اسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے ادا بہیں کیا گیا۔ سورہ اب آلفال، جر، کہف اور فاطر میں، چار مقامات پر ''مسنة الاولین'' نہیں کیا گیا۔ سورہ ہا گیا ہے اور باقی نو جگہوں، سورہ اسراء اور سورہ عافر میں ایک مرتبہ، سورہ احزاب میں تین جگہ، سورہ فاطر میں دو جگہ اور سورہ فتح میں دو مقامات پر ایک مرتبہ، سورہ احزاب میں تین جگہ، سورہ فاطر میں دو جگہ اور سنت کے لفظ سے سنت رسول است کا لفظ اللہ کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔ اس طرح سنت کے لفظ سے سنت رسول گیا ہے۔

مراد لینا ہماری اصطلاح تو ہے، قرآنی اصطلاح نہیں۔ ادر اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اس طرح اپنے معنی بہنانے لگے تو بہت سے غیر سنجیدہ ادر خلاف متانت و تہذیب لطنے بھی تفسیر قرآن کا درجہ حاصل کرلیں گے۔

اگریہ کہاجائے کہ یہاں سنت کا لفظ بطور اصطلاح نہیں، بلکہ اپنے لغوی معنوں ہی میں آیا ہے، لیکن سے نہ ہے پہلے ال لگا کرائے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ لغت میں سنت کے معنی بھی طریق یا راستے کے ہیں، تو اب جملے کا مطلب ہوگا کہ تیرا راستہ مع ایک خاص راستے کے صحیح ہے۔ جملے کی یہ شکل، ذوق لطیف پر گراں گزرنے کے علاوہ، کتنے اور مسائل بیدا کر دے گی، اس کا اندازہ صاحبانِ نظر بخو بی لگا سکتے ہیں۔

#### دواور جملے

غرض دونوں جملے اپنی ساخت اور مفہوم کے اعتبار سے ایسے نہیں ہیں کہ انہیں حروف مقطعات کا حاصل کہا جا سکے۔ چنانچہ ان دونوں جملوں کو نہ تو مفسرین کی تحریوں میں پذیرائی مل سکی ، نہ شہرت عام حاصل ہو سکی۔ البتہ دواور جملے ہیں کہ اپنی دریافت سے کے کر آج تک اہل اسلام کے مختلف مسالک کے علماء میں ،کسی نہ کسی حوالے سے توجہ کے میں۔ جہاں تک مجھے علم ہے، ان جملوں کی دریافت کا سہرا نامور شیعی عالم ، علامہ شخ محس فیض الکا شائی (المتونی الماج مطابق شالائی) کے سر ہے۔ ان کے عالم ، علامہ شخ محس فیض الکا شائی (المتونی الماج مقل میں جگہ دی ہے اور خطباء اپنی تقریروں میں جگہ دی ہے اور خطباء اپنی تقریروں میں جگہ دی ہے اور خطباء اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مثلاً نظام اللہ بین فیشا پوری نے اپنی تفییر لوامع النز بل کی جلد اول صفحہ ۲۸ پر لکھا ہے کہ میں نظام اللہ بین فیشا پوری نے اپنی تفییر لوامع النز بل کی جلد اول صفحہ ۲۸ پر لکھا ہے کہ میں

﴿ رَونِ اعْالَ ﴾

نے یہ جملہ ایک شیعہ کی زبانی سنا ہے،''اگر چہ اس میں تکلف ہے لیکن چونکہ عجیب بات ہے اس لئے میں نے اسے یہال نقل کر دیا ہے۔'' اس طرح محمر عبدہ آلوی مصری نے تغییر المنار کی جلد اول کے صفحہ ۱۳ پر اس جملے کا ذکر کرتے ہوئے اسے ضعیف کہا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے اس جملے کے مقابلے پر اور بھی جملے تراشے ہیں۔ فاصل مصنف نے تراشے گئے کسی جملے کو درج نہیں کیا، غالبًا وہ قابل ذکر نہیں تھے،لیکن علامہ کا شافی کے جملے پر ان کا واحد اعتراض یہ ہے کہ یہ جملہ ضعیف ہے۔ شاید زبان و بیان اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی پہلو انگشت نمائی کا نہیں تھا۔ اور میں اپنی کم علمی بیان اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی پہلو انگشت نمائی کا نہیں تھا۔ اور میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اس جملے میں پائے جانے والے''ضعف'' کو بھی سیجھنے سے قاصر ہوں ، اس کے کہ ضعیف اور قوی کی اصطلاحات کا تعلق روایت سے ہے، دریا فت یا انکشاف سے نئے کہ ضعیف اور قوی کی اصطلاحات کا تعلق روایت سے ہے، دریا فت یا انکشاف سے نہیں۔ جناب علامہ کا شائی اگر اس جملے کو ارشاد رسالت کے طور پر پیش کرتے تو اس نہیں کو خرور رضعیف کہا جا تا۔ جب کہنے والا کی قول کو اپنا قول کہدر ہا ہوتو قول کو صحت اربیات کو صور ورضعیف کہا جا تا۔ جب کہنے والا کی قول کو اپنا قول کہدر ہا ہوتو قول کو صحت اور نظطی کے تراز و پر تولا کو بانا چاہئے نہ کہ توت اور ضعف کے معیار پر۔

علامہ کاشانی کے استخراج کردہ جملوں کو براہ راست بیان کرنے کی بجائے،
میں استقرائی طریقہ کو ترجیح دوں گا۔ یعنی پہلے قرآن تحکیم سے پوچھا جائے کہ اگر ہم
حروف مقطعات سے کوئی جملہ بنانا چاہیں تو اس کی شکل کیا ہونی چاہیئے۔ اگر معیار مل گیا تو
جملوں کے موزوں ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ خود بخو دہو جائے گا۔

# قرآن حکیم کی رہنمائی

اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے بطور مقدمہ ایک اصول بیان کرنا ضروری ہے۔ یا یوں کہیے کہ پہلے وہ بنیاد معتین کر دی جائے جس پر استدلال قائم کیا جاسکے۔

و رون اعلى المحالية

قرآن حکیم کی ترتیب من جانب الله ورسول ہے۔ چنانچہ اس ترتیب میں بھی بہت ی حکمتیں ہیں۔ بلکہ بقول علامہ فخرِ الدین رازی'' جس طرح قر آن اپنے الفاظ کی فصاحت اوراینے معانی کے شرف کے سبب معجز ہ ہے، وہ اپنی ترتیب اورنظم آیات کے اعتبارے بھی معجز و ہے۔'اس ترتیب کے کئی پہلو ہیں۔ایک ترتیب تو آیات میں ہے۔ دوسری ترتیب سورتوں کی ہے۔ یعنی تفسیر قرآن کرتے ہوئے یہ بھی پیش نظر رہے کہ کسی آیت یا کسی سورة کا سیاق وسباق کیا ہے۔اوراگر سیاق وسباق پرنظر ڈالی جائے گی تو معنی ومطالب کے نئے نئے گوشے سامنے آئیں گے۔بعض مفسرین نے اس بارے میں کام کیا ہے۔خصوصیت سے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی معروف تصنیف الاتقان فی علوم القرآن كى دوسرى جلد ميں ايك يورا باب (باسٹھویں نوع۔ آيتوں اورسورتوں كى مناسبت) اسی موضوع پر قائم کیا ہے۔ اور متعدد علماء کے تائیدی بیان کے ساتھ اس یات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کی ہرسورۃ کے اختتامیہ کا،اس کے بعد آنے والی سورة کے ابتدایئے سے گہرا ربط ہے، بیربط کہیں تو لفظی یا حرفی ہے، کہیں معنوی ہے۔ اس ربط کی مثالیں دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ''سورۃ الواقعہ کا اختیام شبیج کے حکم پر ہوا ہے، تو اس کے فوراً بعد سورۃ الحدید کا آغاز تبیج ہے ہوا ہے۔ یا پھر سورۃ البقرہ کا افتتاح ﴿ اللَّمْ ٥ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ ﴾ كماته بونے سے المصراط كى جانب اشاره پایا جاتا ہے، جو کہ قول تعالی ﴿ إِهْدِنَا الْمِصْرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ میں ہے۔ گویا جس وفت ان لوگوں نے صراطمتقیم کی جانب ہدایت کا سوال کیا تو اس وقت ان ہے کہا گیا کہ جس صراطِ متنقیم کی جانب ہدایت دکھانے کی خواہش کرتے ہووہ کتاب ہی ہے۔ اور یہ عمدہ معنی ہیں۔'' .....علامہ سیوطی کے بیان سے درج ذیل نکات حاصل

ح العالم المحالية الم

ا۔ تمام سورتوں کے ماقبل اور مابعد کی سورتوں کا آپس میں ربط ہے۔ ۲۔ سورہ الحمد اور سورہ بقرہ میں بیہ ربط، پنۃ پوچھنے اور پنۃ بتائے جانے کا ربط ہے۔

۔ ال ربط کو دریافت کر لینے کے بعد جومعنی حاصل ہوتے ہیں وہ بہت عمدہ ہوتے ہیں۔

آئے ان ہی درختاں اصولوں کی روشیٰ میں ہم بھی سورہ حمد اور سورہ بقرہ کے باہمی ربط پر علامہ سیوطی کے کام کو آگے بڑھا کیں۔ اور ان کی نشاندہی کو تسلیم کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ سورہ حمد میں کون سے صراط کی طرف ہدایت کے لئے سوال کیا گیا ہے اور سورہ بقرہ میں اس سوال کیا جواب دیا گیا ہے۔

# سورة الحمد كى دعا

اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ الحمد میں بندہ اللہ سے صراط متنقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے۔ ایک طلب صرف یہی نہیں نے کہ اسے سیدھا راستہ ل جائے۔ اس کی طلب صرف یہی نہیں نے کہ اسے سیدھا راستہ ل جائے۔ اس کی طلب یہی ہوتی ، یا اس کو راستہ بتا دینے سے ہدایت کا تقاضہ پورا ہو جاتا تو بات ﴿ إِهْ بِدِنَا الْسِصَوَ اطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ پرختم ہو جاتی لیکن اللہ ہماری ضرورتوں کوہم سے پہتر جانتا ہے۔ وہ آگاہ ہے کہ صرف راستے کا علم ،کسی کو را ہرونہیں بنا سکتا۔ چنا نچہ دنا آگے بڑھتی ہے کہ:

### ﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .... الخ

صرف سیدھاراستہ نہیں بلکہ ان ہستیوں کاراستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی رہیں۔ یوں تو کا ئنات کا ہر وجوداللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔خود وجود کا ملنا ہی نعمت الہی ہے

اوراس اعتبار سے جمادات سے لے کرانسان کامل تک بروجود ﴿ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ کارات دریافت کررہی ہوتو یہ ایسے صاحب انعام مخلوق کسی ﴿ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ کارات دریافت کررہی ہوتو یہ ایسے صاحب انعام ہونے چاہئیں کہ ندان کا قدم بھی ، ایک لمحہ کے لئے بھی ، جادہ حق سے ہٹا ہو، نداللّہ کی طرف سے ان پر بارانِ رحمت میں وقفہ آیا ہواور نہ بھی ایک لمحہ کے لئے بھی وہ عتاب البی کے مصداق ہوئے ہوں۔ گویا ہمیں صرف راستے کا پہتنہیں ، بلکہ راستے کا پہتنہیں ، بلکہ راستے کا بہتنہیں کے مقدر استے کا جو اس بستیوں کی معرفت بھی درکار ہے جن کا ہرقدم صراط مستقیم کا پہتہ دے رہا ہو۔

اوریہ پتہ یو چھ کر ہم کیا کریں گے؟ اس کا جواب جاننے کے لئے یہ دیکھے کہ اس سے پہلے جوحقائق ہمیں معلوم ہوئے ان کے متعلق ہمارا روبید کیا تھا۔ہم نے سورۂ حمد یڑھتے ہوئے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اس کی رحمت کو مانا، اس کی ملکیت کوتشلیم کیا۔ ان سارے اعترافات میں صرف ربوبیت کا اقرار ہی درحقیقت تین باتوں کا اعتراف تھا کہ وہی وجود عطا کرنے والا ہے، یعنی خالق و مالک ہے، وہی وجود کو قائم ر کھنے کے اسباب فراہم کرنے والا ہے یعنی رازق ہے اور وہی وجود میں موجود امکانات کمال کوابھارنے اور ترقی دینے والا ہے یعنی ہدایت دینااس کا ہی کام ہے .....اب جب ہمیں اس کے خالق ہونے کاعلم ہواتو ہم نے کہا ﴿إِیَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہمیں اس کے رازق و مالک ہونے کی معرفت ہوئی تو ہم نے کہا ﴿ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ ہم اینے ہر ذریعہُ وجود کو تجھی ہے مانگتے ہیں۔ دو ہاتوں کی معرفت ہوئی تو ہم نے دونوں برعمل پیرا ہونے کا اقرار کیا۔ تیسرا جزؤ ربوبیت تھا ہدایت ۔اب اگرصاحبانِ انعام ہستیوں کی معرفت ہوجائے اور ہم ان کے نقش قدم دیکھے کرصراطِمتنقیم کیمعرفت حاصل کرلیں تو وہی کریں گے جو پہلی دومعرفتوں پر کیا تھا، یعنی

﴿ ١٠٠٤ ﴾ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ ١٤٠٤ ﴾ ﴿ ١٥٠ ﴿ وَالْمِاعِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

گویاسورہ الحمداس دعا پرختم ہوئی کہ اے ہمارے ربہمیں اپنے انعام یا فتہ بندوں کے ذریعہ سے سیدھے راہتے کی ہدایت فر ما دے تا کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم انعام یا فتہ لوگوں کی راہ متنقیم پرچل رہے ہیں۔

#### سورة البقره كاجواب دعا

ادهر دعانتم بمولَى ،ادهرسوره بقره كا آغاز بوا:

﴿ الْمُ ٥ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ﴾

الم ۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ یہ صاحبانِ تقویٰ کے لئے سامانِ ہدایت ہے۔

ہماری دعاتھی کہ اے اللہ ہدایت دے، جواب ملا، لوا ہدایت موجود ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے متنی ہو چھر یہ، ہرشک سے بالاتر کتاب، تمہاری رہنمائی کردے گ۔ (یہاں ضمناً سورۃ الحمد کی آیت ﴿ اِهْدِنَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ کے ترجمہ کا مسلہ بھی حل ہوجاتا ہے۔ بحث یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ دکھانے کی دعا ہے یا سید ھے راستے پر فابت قدم رہنے کی دعا ہے۔ تو جب ہدایت کے لئے پہلے متنی ہونے کو شرط قرار دیا گیا تو فاہر ہے کہ متنی وہی ہوگا جو صراطِ متنقیم پر چلتے ہوئے دعا مانگی جائے گی تو برطے متنقیم پر چلتے ہوئے دعا مانگی جائے گی تو براطِ متنقیم پر چلتے ہوئے دعا مانگی جائے گی تو براطِ متنقیم پر چلتے ہوئے دعا مانگی جائے گی تہیں )۔

ابسوال یہ ہے کہ ہم نے تو ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ كا پت مانگا تھالىكن جواب ميں كتاب كى طرف بلايا گيا ہے۔ جس سے بہرطور ہمارى دعا كى مكمل قبوليت نہيں ہوتى۔

عَ رَوْلِ الْحَالَ }

دوسری بات یہ کہ دعا اور قبولیت دعائے درمیان یہ السم کا جزؤ کیوں ہے۔خدا کا کام ہے مقصد اور بے کل نہیں ہوسکتا۔ پھر ج میں حروف مقطعات کیوں ہیں؟ ان کی پچھ نہ کچھ علت ہونی حیایتے ۔ کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم کسی کو یہ کہنے ہے روک سکیس کہ ﴿ ذَٰلِكَ اللّٰبِ کَتَابُ ﴾ (یہ کتاب) میں ذالك كا اشارہ پوزے قرآن کی طرف نہیں، بلکہ ان حروف مقطعات کی طرف ہے جو سورۃ الحمد اور جواب دعا کے درمیان آئے ہیں۔ اس طرح مفہوم آیات یہ ہوگا کہ السم یا حروف مقطعات وہ بالائے شبہ کتاب ہیں، جن اس طرح مفہوم آیات یہ ہوگا کہ السم یا حروف مقطعات وہ بالائے شبہ کتاب ہیں، جن ایک اس طرح مفہوم آیات کی صدافت کو پر کھنے میں کیا حرج ہے۔

# حروف مقطعات مين صراط منتقيم

اب ہمارے پاس ٢٩ سورتوں ميں آئے ہوئے حروف مقطعات ہيں۔ ان سے ایک مرتبہ سے زیادہ آنے والے حروف کے بعد باقی ماندہ ۱۲ حروف ہیں۔ ان حروف کوسامنے رکھے۔

ا، ل، م، ر، ص، ط، س، ح، ی، ك، ه، ع، ن، ق-ہمارا سوال تھا كدا يسے سيدھے راسته كا پنة ملے جس كے نشان راہ صاحبان انعام ہمتياں ہوں - سوال كے جواب ميں چار جز ؤہونے چاہئيں، صراط، متقيم، صاحبان انعام كا نام يا نشان، اس راستے ير چلنے كا عہد۔

اب جہاں تک لفظ صراط کا تعلق ہے تو اس لفظ کے جاروں حروف، ان ۱۹ حروف میں موجود ہیں۔

اب تلاش ہے لفظ متنقیم کی۔ لیکن بیرلفظ ان حروف میں آناممکن نہیں ہے اس

لئے کہ متعقیم میں دومیم ہیں، جب کہ ہمارے سامنے موجود حروف میں جینے حرف ہیں سب صرف ایک ایک ہیں۔ علاوہ ازیں متعقیم کا تاء حروف مقطعات میں آیا ہی نہیں۔ تو مجوراً ہمیں متنقیم کا مترادف تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لئے زیادہ تگ و دوکی ضرورت نہیں، ایک لفظ" حق" ایسا ہے جو قرآنی بھی ہوئے ہوئے ہے۔ صراطِ متعقیم کے لئے پورے دین، پوری شریعت اور پوری فطرت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ صراطِ متعقیم کے لئے صراطِ حق سے زیادہ موزوں اور درست مترادف نہیں ہوسکتا۔ اور جب باتی مائدہ ۱۰ حروف میں حق کے حواب میں حق کے حروف دیکھیں تو عاء اور قاف دونوں موجود ہیں۔ چنا نچہ ہماری دعا کے جواب میں دو حروف صراط اور حق ایسے لئے کہ یہ جزؤ دعا تھے۔ دوسری طرف ہمارے پاس میں دو حروف باتی ہیں۔

اب ہمیں دواورامور درکار ہیں، ایک تو صاحبانِ انعام کے نام یا ان کی واضح شاخت اور پھروہ رشتہ جوان تین اجزاء کے ساتھ ہمارا ہے۔ تو صاحبانِ انعام کی تلاش کو مؤخر سیجے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارار بط کیا ہے۔ اگر بات صرف کسی راستے پر چلنے کی ہوتی تو ہمارا اور راستے کا باہمی تعلق چلنے، قائم رہنے یا طے کرنے کا ہوتا۔ لیکن یہاں اس ہوتی تو ہمارا اور راستے کا باہمی تعلق چلنے، قائم رہنے یا طے کرنے کا ہوتا۔ لیکن یہاں اس راستے پر چلنا ہے جس پر صاحبانِ انعام چل رہے ہیں۔ تو جب راستے کی بجائے شخصیت میں پیش نظر ہوتو پھر راستہ طے نہیں کیا جائے گا بلکہ شخصیت کی پیروی ہوگی، اس سے مسلک ہوں گے یا اس کا ساتھ دیں گے۔ اس حوالے سے قرآن مجید اور احادیث میں تمن لفظ بہت کشرت اور صراحت کے ساتھ آئے ہیں، اتباع، معیت، تمسک۔ ان میں سے معیت کی خصوصیت یہ ہوتا ہے، راستے پر چلنے کا مفہوم اس لفظ میں شامل نہیں۔ البتہ اتباع اور تمسک میں کسی شخصیت کی پیروی میں راستہ مفہوم اس لفظ میں شامل نہیں۔ البتہ اتباع اور تمسک میں کسی شخصیت کی پیروی میں راستہ طے کرنے کا تصور پوری طرح موجود ہے۔ لیکن ان دوموزوں حروف میں نے اتباع تو

الله المالية ا

بالکل ممکن نہیں اس لئے کہ اس لفظ میں تاء جزؤ مادہ ہے، اس لئے اتباع کی گوئی شکل ہو

اس میں تاء کا ہونا ضروری ہے جب کہ حروف مقطعات میں تاء شامل ہی نہیں۔ چنانچہ
ہمارے پاس صرف تمسک کا لفظ باتی بچتا ہے، اور جب نبعب اور نست عیس کے وزن پر
تمسک سے فعل بناتے ہیں تو نسمسک ہ کا اخراج ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کے باتی
ماندہ آٹھ حروف میں نمسکہ کے تمام اجزاء مل جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اپنے سوال کے
جواب میں نمسکہ کا ایک لفظ اور حاصل ہوجاتا ہے۔

حروف مقطعات کے ۱۲ وف میں سے گیارہ صرف ہو گئے اور ہاتی تین حرف بچے۔ بیحروف عین ، لام اور یاء نہیں۔ اس سے لفظ بنتا ہے علی ، جوایک نام بھی ہے اور ایک یورے سلسلۂ ہدایت کا نقطۂ آغاز بھی۔

اب اسے حروف مقطعات کا معجزہ مانے کہ ہمیں سورہ حمد میں کیئے گئے سوال کے جواب میں چار باتیں مطلوب تھیں ، ان سب سے تعلق رکھنے والے چار موزوں ترین الفاظ حاصل ہو گئے اور حروف مقطعات کے چودہ کے چودہ حروف اس طرح استعال ہوئے کہ نہ کوئی حرف دوبارہ استعال ہوا۔ حاصل ہونے والے جارحروف صراط ، حق بہا اور نہ کوئی حرف دوبارہ استعال ہوا۔ حاصل ہونے والے چارحروف صراط ، حق نہمسکہ اور علی جیں۔ ان حروف کو بامعنی ترتیب ویں ، تو دو جملے ہے:

﴿ صِرَاطُ عَلِيٌّ حَقُّ نُمَسِّكُهُ ﴾

علیٰ کارات حق ہم اس سے تمسک کرتے ہیں۔ ﴿عَلِی صِراطُ حَقِّ نُمَسِّکُهُ ﴾

علی حق کا راستہ ہیں ہم ان سے متمسک ہیں۔

ہماری دعا کے ہر پہلو کی قبولیت کا سامان ہوگیا۔ جسے صراطِ متنقیم کی تلاش تھی وہ علی القیادی کے رائے کے ہر پہلو کی قبولیت کا راستہ ہے۔ اور جسے صاحبانِ انعام کی راہ اپنانی ہووہ

علی القلیلا کے دامن سے وابستہ ہوجائے۔

یہ جملے لا کھ موزوں اور مناسب ہوں ، ان جملوں کی دریافت کتنی ہی منطقی ہو، ہیں تو ہم انسانوں کے بنائے ہوئے۔اس لئے بیکسی کے لئے ججت نہیں ہو سکتے۔البتہ اسے تائید خدا اور رسول حاصل ہوتو پھرمتند ہیں۔ چنانچے قرآن نے تو پہلے ہی کہدویا تھا کہ صراطِ متنقیم وہی راستہ ہے جس پر صاحبانِ انعام چلتے ہیں ، اور ظاہر ہے کہ اگر مسلمان علی النظیم کو ﴿ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ نہيں مانے گا تو اور کے مانے گا۔ دوسری طرف زبان رسالت کے ان دونوں جملوں کو ایک ہی ارشاد میں اس طرح جمع فرما دیا کہ حروف مقطعات ہے بننے والے جملے ارشادِ نبویؓ کانقش ثانی بن گئے ۔ارشادِ نبوت مجھی کوئی غیر معروف نہیں ، کوئی ضعیف روایت نہیں ، بردوں بردوں کی نقل کر دہ ، اور ان ہے بھی بہت بروں کی روایت کردہ۔ جناب عبیداللہ امرتسری نے اپنی شہرہ آفاق سیرت امیر المؤمنین، ارجح المطالب میں الحق مع علی کے عنوان ہے اس حدیث کومختلف ماخذین سے جمع کیا تو انہیں تیرہ اصحاب ملے جنہوں نے یہ حدیث روایت کی۔اور ان احادیث کامتن دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حضورصلی التدعلیہ و آلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہیں ، کئی مرتبہ، اور ایک موقعہ پر نہیں، کئی مواقع پر بیارشادفر مایا کہ:

﴿ عَلِيًّا مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقَّ مَعَ عَلِيٌّ لَنْ يَزُوْ لا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْض ﴿ عَلَى الْحَوْض ﴾

علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیٰ کے ساتھ ہے اور دونوں نہیں زائل ہوں گے حتیٰ کہ میرے یاس حوض کورٹریر پہنچیں۔

اب ہرصاحب نظر د کیرسکتا ہے کہ علی القلیقائ کا راستہ حق ہے اور حق کا راستہ علی القلیقائ ہے ہے اور جملے حروف مقطعات سے نکل رہا ہے کہ حق

علی اللی کے ساتھ ہے اور علی اللی اس کے ساتھ ہے۔ دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟
ہر چند کہ کسی فرق کی نشا ندہی کی گنجائش نہیں، لیکن کوئی محض خن سازی کے طور پر کہہ سکتا
ہے کہ حروف سے حاصل ہونے والے جملوں میں راستے کا ذکر ہے، اور ارشاد نبوت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ۔ تو اس سلیلے میں بلاغت قول رسول و کیھے کہ ارشاد ہوا یہ دونوں زائل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کو ٹر پہنچ جا کیں ۔ پہنچ جانے ، وار دہونے کا لفظ خود اس بات کی نشان دہی کر رہا ہے کہ جن کے کل حوض پر پہنچنے کی خبر سنائی جا رہی ہے وہ آج یقینا اس راہ پر گامزن ہیں جو انہیں منزل تک لے جانے کا ضامن ہے۔ اور یہی صراط متنقیم ہے۔

# علی الطین کاحق سے دوطرفہ تعلق

ای طرح قرآن بھی حق کی ایک صورت تھی۔ اس کو بھی نبی اکر مرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اللہ علیہ عرب بڑی فضیلت تھی کہ ﴿ عَلِی مَعَ اللّٰهُ عَلَی مَعَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَرَبِی تھی اس لئے مَمل تب اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰ

(متدرک از امام حاکم نینتا پوری وصواعق محرقہ از علامہ ابن جحر مکی)

اب حق کی ایک اور شکل الصراط کا ذکر تھا تو حروفِ مقطعات نے اس صنعت
کلام کو برقرار رکھا اور چارلفظ ایسے دیئے کہ وہی لفظ یہ کہیں کہ علی القلیمی کی راہ حق کی راہ میں الفاظ جگہ بدل لیس تو کہیں حق کی راہ ہی علیٰ ہے۔ گئتی کے کل چودہ حروف میں، فسلیت علی الفلیمی کی اس باریک پہلو کا اہتمام بھی موجود ہونا، معجز ہ نہیں تو اور کیا ہے۔

·····

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حروف اعجاز .....۲

#### اعجاز كتابت

حروفِ مقطعات کیا ہیں، اس پر بہت سے افراد نے بہت بچھ کہا۔ برحرف کے بچھ نہ بچھ عنی بیان کرنے سے لے کرتمام حروف کو بے معنی بھی کہا گیا۔ لیکن ان کے بڑھ نہ کے معنی بیان کرنے سے لے کرتمام حروف کو بے معنی بھی کہا گیا۔ لیکن ان کے بزول کی مصلحت کے متعلق ایک بات، تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ، تقریباً سب نے کہی کہ ان حروف کے ذریعہ کفار کو لاکارا گیا ہے کہ یہی حروف ہیں جن سے تم کلام کرتے ہو، یہی حروف تمہارا ذریعہ اظہار ہیں اور ان ہی حروف سے قرآن مجید بنا ہے۔ اب اگرتم یہ بچھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں اور اسے کسی انسان نے بنایا ہے، تو خام بال تو ایک ہی ہے، اور بقول تمہارے اس کو بنانے والا بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، تو خام بھر دشواری کیا ہے، تم بھی اس جیسی کتاب لکھ لاؤ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کیم نے صاف کنظوں میں کفار سے قرآن کیم کے جواب، بلکہ کسی ایک سورۃ کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی پیشین گوئی کر دی ہے کہ کفار اپنے تمام مددگاروں کے ساتھ مل کر بھی کوشش کریں تو قرآن کا جواب نہیں دے سکتے لیکن حروف مقطعات کے متعلق یہ کہنا کہ ان کو نازل کرنے کا مقصد و حید یہ ہے کہ کفار کو ان حروف کی مدد سے قرآن کا جواب دینے کے لئے لاکارا جائے، ایک یہ ہوال کا باعث بن رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ حروف مقطعات کی کل تعداد ۱۲ ہے اور اس کے مقابلے میں عربی کے حروف جبی کی کل تعداد ۲۸ ہے۔ یعنی حروف مقطعات ان

حردف کا نصف ہیں جن سے عربی زبان وجود میں آئی ہے۔ اب نہ تو اہل عرب صرف ۱۳ حروف میں کلام کرتے تھے، نہ قرآن مجید ہی فقط ۱۳ حروف سے وجود میں آیا ہے۔ حروف مقطعات سے زیادہ لفظ قرآن نکالا جا سکتا ہے، لیکن جو پچھ قرآن کے اندر لکھا ہے وہ ۱۳ حروف سے نہیں ، تمام ۲۸ حروف سے نشکیل دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان حروف کو یہ کہہ کر کیے چیش کیا جا سکتا ہے کہ آئیس حروف میں تم بات کرتے ہواور میں ان حروف کو یہ کہہ کر کیے چیش کیا جا سکتا ہے کہ آئیس حروف میں تم بات کرتے ہواور ان ہی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ میری تمام تر تلاش کے باوجود اس سوال کا جواب کسی مفسر کی تفییر میں نظر نہیں آیا۔

ہاں ایک امکان ہے کہ ان حروف کومجازِ مرسل کے طور پر استعال کیا گیا ہو۔ جیسے اور بھی بہت ہے مقامات پر ہم صرف جزؤ کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ہماری مراد کل ہ ہوتی ہے۔ جیسے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے بید کہا جائے کہ الحمد اور قل پڑھ لو۔ ظاہر ہے کہ بیددونوں الفاظ سورؤ فاتحہ اور سورؤ اخلاص کا جزؤ ہیں،لیکن کہنے والے کی مراد پوری پوری سورتوں ہے ہے۔ یبی قاعدہ بعض او قات حروف متجی کے سلسلے میں بھی استعال ہوتا ہے، مثلاً میر کہا جائے کہ بچے تختی پر الف بے لکھ رہا ہے، تو ہماری مرادیہی ہوتی ہے کہ وہ حروف جبی لکھنے کی مثق کر رہا ہے۔اس قاعد ہے کوقواعد کی زبان میں مجازِ مرسل کہتے ہیں .....تو جب یہ کہا جائے کہ حروف مقطعات سے عربی زبان بنی ہے یا قرآن بنا ہے تو مراد صرف مها حروف نہیں ہوں گے بلکہ تمام حروف حتجی ہوں گے۔ یات مناسب ہے،لیکن مجاز کے لئے جزؤ کا انتخاب کرنے کے بھی قاعدے ہیں۔زیر بحث صورت میں عموماً ابتدائی جز و کوبطور مجاز منتخب کیا جاتا ہے۔ اور پھر مجازی جز وُمستقل ہوتا ہے، پیبیں کہ بھی اب ج مجاز ہواور بھی **د**ر ص مجاز بن جائے۔ جب کہ قرآن میں ۲۹ سورتوں میں ۱۴ حروف کے مختلف مکڑے استعال ہوئے ہیں۔اس کئے ان حروف کو حروف اعجاز کی مصمومی میں کہا جا سکتا۔ مجاز مرسل بھی نہیں کہا جا سکتا۔

اگریہ بات صرف مسلمان علاء نے کہی ہوتی تو اس بات کا امکان تھا کہ ہم ان کے قیاس کورد کر دیے، لیکن کسی اور کے کہنے سے پہلے، انتہائی ذمہ دارہتی، امام حسن عسکری الطبی نے فرمایا کہ قریش اور یہوو نے جب قرآن کی تکذیب کی تو القد نے حروف مقطعات نازل کیئے جن سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ ان ہی حروف سے تم اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سے ہوکہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا اور یہ بندے کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے قرآن جیسی کتاب لکھ لاؤ۔ (احسن الحدیث بندے کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے قرآن جیسی کتاب لکھ لاؤ۔ (احسن الحدیث صفحہ ۱۵۸ بحوالہ تغییر نور الثقلین جلد اول، صفحہ ۲۵)۔ اس ارشاد کی موجودگی میں ہمارے لئے اور زیادہ ضروری ہوجاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید اور عربوں کی عام بول چال کے اور زیادہ ضروری ہوجاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید اور عربوں کی عام بول چال

## حروف کے اندازِ کتابت پرایک نظرِ

اس سوال کا ایک ممکن جواب حروف کے لکھنے کے طریقے پرنظر ڈالنے سے ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم انداز کتابت کا جائزہ لیں، پہلے بید دیکھے لیں کہ کتابت یا حروف کی تحریر کے طریقے کی بنیاد پر قرآن فہمی کی کوئی کوشش جائز بھی ہوگی؟ بیسوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ تحریر کے تمام طریقے انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور انسان کے بنائے ہوئے کسی قاعدے کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو پر کھنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ یہ بنائے ہوئے کسی ارشاد سے ہمیں اس فامناسب بات اس وقت مناسب ہو جاتی ہے جب اللہ ہی کے کسی ارشاد سے ہمیں اس بات کی اجازت مل جائے۔ چنا نچہ اس سلسلے میں ہمیں قرآن کیم میں ایک سے زیادہ واضح اشار سے مل جائے۔ چنا نچہ اس سلسلے میں ہمیں قرآن کیم میں ایک سے زیادہ واضح اشار سے مل جائے۔ چنا ہے اس ماسارہ تو سورہ علق کی ان پانچ آیات میں موجود واضح اشار سے مل جائے ہیں۔ پہلا اہم اشارہ تو سورہ علق کی ان پانچ آیات میں موجود

حرال الجاري

ہے جوتاریخی اختبار سے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات بیں۔ان آیات میں سے ایک آیت ہے:

﴿ الَّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ جم نے انسان کو جم نے انسان کو جم نے انسان کو وہ کچھ بتایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔

قلم کے ذریعہ علم دیا جانا تحریر کی اہمیت کی دلیل ہے۔اوراگر ہم تحریریا اندازِ تحریر کو بنیاد بنا کرکسی بات کاعلم حاصل کرسکیں تو ہماری بیہ کوشش ناروانہیں ہوگی لیکن خصوصی اعتبار سے حروف مقطعات کے سلسلے میں واضح تر بات سورہ ن والقلم میں ارشاد فرمائی گئی۔سورہ کا تا غازان آیات سے ہوتا ہے:

> ﴿ نَ وَ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ نون اورتكم كى قتم اورقتم ہے اس كى جو لكھتے ہيں۔

یہال مفسرین نے قلم اور تحریر کے متعلق بہت پچھ کہا ہے، ان کے ارشادات کم از کم اس وقت میراموضوع نہیں ہے۔ مجھے تو صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک حرف مقطع کے فوراً بعد پہلے تو قلم کی قتم کھانا اور پھراس کی قتم جو پچھ لکھتے ہیں، یا جو پچھ لکھا جاتا ہے۔ کون لکھتا ہے بلکہ صرف اس کی قتم کھائی جارہی ہے جو تحریر ہیں آتا ہے۔ گویا یبال صاف طور پر کہا جارہا ہے کہ اس نون کو کھائی جارہی ہے جو تحریر ہیں آتا ہے۔ گویا یبال صاف طور پر کہا جارہا ہے کہ اس نون کو ریاس جو دوسرے حروف مقطعات کو) دیکھنے اور سیجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم ان کی کتابت ویکھو۔ یہ دیکھو کہ خودتم ان حروف کو کس طرح کھتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کی کتابت کے حوالے کہاں واضح اشارے کے بعد اگر حروف مقطعات میں، ان کی کتابت کے حوالے سے ان حروف کو کہی نے ہوں واضح اشارے ہے بعد اگر حروف مقطعات میں، ان کی کتابت کے حوالے سے ان حروف کو کھو بھائی ہو رہا ہو، تو ہماری یہ تلاش حق بجانب ہی نہیں سے ان حروف کا کوئی غیر معمولی پہلونمایاں ہور ہا ہو، تو ہماری یہ تلاش حق بجانب ہی نہیں

حر حروف الخارج معدم معدم معدم معدم معدم معدم من من الماري الماري معلم الله من المرادي الماري المرادي المرادي

## حروف مجمی کی مکتوبی درجه بندی

اگر بهم حروف کے لکھنے کے طریقے پرنظر ذالیں تو پہلی بات جوسا سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام حروف ایک قاعدے یا طریقے سے نہیں لکھے جاتے ۔۔۔۔ مثلاً باءلکھنا ہوتو یہ کسی حرف سے پہلے بھی مل سکتا ہے جیسے ''بقرہ'' میں ، آخر میں بھی مل سکتا ہے جیسے ''ست'' میں اور درمیان میں آئے تو اپنے سے پہلے اور بعد کے دونوں حروف سے مل جاتا ہے جیسے ''البیت' میں ۔لیکن باء کی جگہ حرف کے موتو اپنے سے پہلے حرف سے تو ملاکر کلھا جاتے گا، جیسے ''بلد''لیکن اگر اس کے بعد کوئی حرف آئے تو دال اس سے مصل نہیں ہوتا جیسے ''والدین'' میں کہ اپنے بعد آئے والی یاء سے الگ رہے گا۔

#### ار الف

(۱) اب، ۲۸ حروف جبی کو لکھنے کے مختلف طریقوں میں تقسیم سیجئے تو سب سے پہلے حرف الف آئے گا۔ یہ حرف کئی حوالوں سے منفرد ہے۔ ونیا کی تمام قدیم زبانوں میں الف کی آ واز ہے۔ اس لئے کم وہیش ہرزبان کے حروف جبی میں الف کوسب سے پہلی آ واز ہے۔ اس لئے کم وہیش ہرزبان کے حروف جبی میں الف کوسب سے پہلا حرف قرار دیا گیا ہے۔ الف کی اولیت اور اس کے لکھے جانے کے امتیازی طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے عبد کے نامور خطیب اور بلند پایہ عالم جناب ابن حسن نونہروی نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا:

''عرفاء کہتے ہیں کہ الف مقام وجود میں مظہر الوہیت ہے کیکن میں کہتے ہوں کہ مقام حدوث میں ، عالم امکان میں الف مظہر مقام ﴿ ١٤٠٠ ﴿ كُرُونُهِ اعْلَانِ ﴾

محمیت ہے۔ وہاں یہ وحدت کی علامت ہے یہاں ابتداء کی علامت ہے۔ سب حرفوں کا سرنامہ حرف، چنانچہ ایک طرف اول ما حلق الله نوری کی کا مظہر یہی الف ہے، دوسری طرف ﴿لولاك لما خلقت الافلاك کی کا مظہر بھی یہی الف ہے۔'

کیا ثانِ استقامت ہے کہ ہرحرف سے ملتا ہے لیکن مجھی کج نہیں ہوتا،کس کے سامنے جھکتانہیں،کس کے آگے خم نہیں ہوتا۔

کسی حرف سے مل کراپنی شکل نہیں بدلتا۔ ہر حال اس کا ایک سا، ہر کیفیت کیساں

ہر حرف سے ملئے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جسے ملنا ہے، آ کر قدموں سے ملے۔ اگر کوئی بے ادب قدم ہوی کے لئے آ مادہ نہ ہوتو قیامت تک الف اسے قریب نہ آنے دے گا دور رہ اور دوررہ کر تر پتار ہے۔

سارے حروف ملیں تو قدموں سے ملیں ،لیکن اگر الف خود الف سے ملنا چاہے تو اسے شانوں پرچڑ ھالیتا ہے۔

اے الف! یہ کیا؟ سب حرف شکایت کریں گے کہ ہمیں قد مول میں گرایا، اے سر چڑھایا۔ تو الف جواب دے گا، تم بیگانے سے ، مگر جگر ہے، دگر دگر ہے۔

اور ملنے والا الف، ہے تو الف ہی، کیکن بیہ پاس اوب

الآن عند المجال الم

ہے کہ چھوٹا بن گیا ہے، بڑا الف نہ بوتو یہ مکمل الف، بوبہووہی
الف، کیکن جب تک بڑے کے حضور میں ہے، ادب واحترام ہے
چھوٹا بنا ہوا ہے۔ اس احترام بزرگی نے بیہ مقام عطا کیا کہ بڑے
الف نے اسے اٹھا کراوراونچا، اپنے سے بھی اونچا کردیا۔
لیکن اس الف کا بھی ظرف دیکھیں کہ بڑے الف سے
اونچا ہوکر بھی بلندی دینے والے ہے آ گے نہیں بڑھا، اپنے کو چھوٹا
بی رکھا۔''

غرض الف اپنے اندازِتحریر میں بالکل منفر د ہے، جیسے کوئی اور حرف الف کی طرح نہیں لکھا جاتا۔

#### ۲\_ باء، تاء، ثاءنون

باء کے طرز تحریر کے متعلق پہلے عرض کیا جا چکا۔ یہی کیفیت تاء، ٹاءاور نون کی موجود گی خلاف تو قع ہو، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم ان حروف کی مکتوبی ورجہ بندی کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ نہ دیکھیئے کہ کوئی حرف بہجی ترتیب میں کہاں واقع ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے حروف مکتوبی اعتبار سے کہاں ہیں۔ اور اس اعتبار سے نون اور باء میں سوائے نقطے کے مقام کے، بداعتبار تحریر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی صورت تاءاور ٹاء کی ہے۔

## ٣ جيم، طاء، فاء (ح، ح، خ)

یہ تین حروف یوں تو اپنے ماقبل اور بابعد ہے متصل ہو جاتے ہیں ،کیکن ان کو

بُ آآآ ﴾ معدد و المجان المجان

# ٣- دال، ذال، را، زاء، واؤ (و، ز،ر،ز،و)

یہ بانج حروف صرف اپنے سے پہلے حرف سے ملتے ہیں، بعد والے سے منہیں۔ علاوہ ازیں ملتے وفت اپنی اصل شکل کو برقر ارر کھتے ہیں۔ یہاں بھی واؤ، حروف کی فہرست میں، باتی چارحروف سے کافی فاصلے پر ہے لیکن اپنی مکتو بی شکل کے اعتبار سے باتی چارحروف ہے کافی فاصلے پر ہے لیکن اپنی مکتو بی شکل کے اعتبار سے باتی چارحروف ہے۔

# ۵۔ سین شین (س،ش)

بید دونول حروف اپنے تمین شوشول کی وجہ سے دوسرے حروف کے مقابلے میں امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔اور ہاہمی طور پران میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔

## ۲۔ صاد، ضاد (ص،ض)

ان دونوں حروف کا طرز تحریرایک ہے ،صرف <u>نقطے کا وجودیا عدم وجودان میں</u> امتیاز پیدا کرتا ہے۔

### اطاء، ظاء (ط،ظ)

یہ دونوں حروف بھی شکل میں دوسرے حروف سے مختلف،لیکن دونوں بالکل کیسال انداز ہے لکھے جاتے ہیں، اور ان دونوں کا باہمی فرق بھی صرف نقطے کا فرق

## ٨ عين، غين (ع،غ)

یہ حروف بھی دوسروں سے مختلف، لیکن باہمی طور پر بکسال انداز سے لکھے جاتے ہیں۔اوران کا باہمی فرق بھی نقطے کا ہونا یا نہ ہونا ہے۔

#### ٩\_ فاء، قاف (ف،ق)

ان دونوں کی مکتوبی شکل ایک ہے، امتیازیہ ہے کہ ایک پر ایک نقطہ ہے اور دوسرے پر دو نقطے ہیں۔

# ١٥١١ كاف، لام، ميم، باء (ك، ل،م،٥)

یہ چاروں حروف الگ الگ شکل رکھتے ہیں ، چاروں کو اپنے پہلے اور بعد کے حروف سے ملایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرے حروف سے مل کربھی ان کی شکل منفرد ہی رہتی ہے۔

#### سار ياء

عربی زبان میں یاءوہ واحد حرف ہے جو بیک وقت نقطہ دار بھی ہے اور ہے نقطہ بھی۔ جب سی حرف سے پہلے یا در میان میں آتا ہے تو باء جیسے شوشے کے نیچ دو نقطہ بھی۔ جب سی حرف سے پہلے یا در میان میں آتا ہے تو باء جیسے شوشے کے نیچ دو نقطوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہی لفظ حروف کے آخر میں آئے تو بغیر نقطے کے لکھا جاتا ہے۔



# حرون يحتجى اورحروف مقطعات

اب بی خاص دلچیپ بات ہے کہ مکتوبی اعتبار سے جب ۲۸ روف جبی کی درجہ بندی کی گئی تو سارے حروف ۱۳ اقسام میں منقسم ہوئے۔ لیکن اس سے بھی دلچیپ اور حیران کن انکشاف اس وقت ہوتا ہے جب ہم ۱۳ روف مقطعات کوان اقسام میں تلاش کرتے ہیں۔ ملا حظہ فرما ہے: حروف مقطعات کا الف پہلی قسم میں آتا ہے، نون دوسری قسم میں، حاء تیسری میں، راء چوتی میں، سین پانچویں میں، صادچھٹی میں، طاء ساتویں، عین آشویں، قاف نویں قسم میں۔ اور اس کے بعد دسویں سے چودھویں تک پانچ حروف مفرد بھی ہیں اور منفر دبھی۔ چنانچہ یہ پانچوں حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور یاء، حروف مقطعات یونی کاف، لام، میم، ہاء اور بیاء، حروف مقطعات یونی اٹھائے گئے کچھ حروف بیاء، حروف مقطعات یونی اٹھائے گئے کچھ حروف نہیں، بلکہ پورے حروف مقطعات یونی اٹھائے گئے کچھ حروف نہیں، بلکہ پورے حروف جبی کے تمام طریقہ ہائے تحریر کی مکمل نمائندگی کرتے ہوئے حروف مون ہیں، اور وہ بھی اس اہتمام سے کہ نہ کی قسم کو چھوڑا گیا، نہ کسی قسم ہو ایک سے دیادہ فیکائندہ حرف لیے گئے۔

اور پھر بینمائندگی بھی با قاعدہ قانون کے تابع ہے۔ اوپر کی ۱۱ قسام میں ہے دواقسام الی بین کہ جن کے تمام ارکان نقطہ دار ہیں۔ بید دوسری، لینی باء، تاء، ثاء اور نون پھر دسویں قسم بینی فاء اور قاف ہیں۔ باقی تمام اقسام یا تو بے نقطہ ہیں، یا اس قسم میں ایک بنیادی حرف بغیر نقطے کے ہے اور باقی ارکان پر نقطہ ہے۔ اب حروف مقطعات کا اہتمام ریکھیئے کہ جہاں سارے ارکان نقطہ دار سے وہاں کی نمائندگی نقطہ دار حرف ہی کر سکتے میں نون کا انتخاب ہوا، اور دسویں قسم سے قاف کا انتخاب ہوا، اور کسے بعد بغیر استثناء کے ہرقسم سے صرف بے نقطہ حرف کو چنا گیا۔ بیہ با قاعدگی، بیدس

﴿ الله َالله َالله َالله َالله َالله َالله َالله َالله َاللَّهُ الله َاللَّهُ الله َاللَّهُ الله َاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ

انتخاب، بیراہتمام اور عیس (۲۳) سال کے مختلف اوقات میں الگ الگ نازل ہونے والے حروف میں پیظم وضبط ایک جیتا جا گتامعجز ہٰہیں تو اور کیا ہے۔

چنانچ حروف مقطعات میں حروف حجی کی تمام بنیادی شکلوں کی ممل نمائندگ موجود ہے، اور اب ان حروف مقطعات پر صرف نقط بڑھاتے جائے، ایک نقطے کے استعال سے پورے حروف حجی حاصل ہو جائیں گے۔ گویا اگر نقط شامل ہو جائے تو پورا قرآن مجید بھی حروف مقطعات سے وجود میں آیا ہے اور پوری عربی زبان بھی ان ہی حروف سے تشکیل یا تی ہے۔

اوراب اس ارشادامبر المومنين عليه السلام يرنظر دوڑ ايئے كمئيں بائے بسم الله كا نقطه موں \_ گویا كہا جار ہا ہے كه أگر على الطيني كو قر آن ہے الگ ركھو كے تو قر آن محض بکھرے ہوئے مجر دسروف ہیں ، اور اگر علی الطیکلا کو قر آن سے منسلک رکھو گے تو حروف بوھ کر پورا قرآن بن جائیں گے۔اس بات کوایک اور طرح سے دیکھیئے۔قرآن مجید نے ارشاد کیا، کہاں میں مچھ آیات محکم ہیں اور مجھ متشابہہ ہیں محکم آیات وہ ہیں جن کا مفہوم اپنے طور پر واضح ہو اور متشابہہ وہ ہیں جن کو واضح کرنے کے لئے کسی تاویل کی ضرورت ہو،جنہیں سمجھنے کے لئے کسی اورحوالے کی ضرورت پیش آئے۔اب اگر محکم اور متشابهه کی اس تعریف کی روشنی میں حروف کو دیکھا جائے تو تمام بے نقطہ حروف محکم حروف ہیں، جیسے الف، لام،میم وغیرہ ، کہان حروف کی شنا خت میں کوئی دشواری نہیں ہے۔لیکن نقط دار حروف این شاخت کے لئے نقطہ کے مختاج ہیں، ج اور خ میں نقطہ ہوگا تو یہ جیم اورخاء بنیں گے۔اب جو جناب امیر القلیلی نے فرمایا کہ میں باء کا نقطہ ہوں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوگا کہ قرآن کے متشابہات، متشابہات ہی رہیں گے اگران کی حقیقت کو حانے کے لئے علی العلیلہ سے رجوع نہ کما گیا۔



## حروف مقطعات اوراسائے اہل بیت

حروف مقطعات کے تمام اعجازی پہلوؤں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان

کے ہراعجاز کا کوئی نہ کوئی ربط اہل بیت سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان حروف کی عددی
حیثیت ہو، ان سے بننے والا جملہ ہو، ان میں بتایا گیا صراطِ مستقیم کا پتہ ہو، ان میں نقطے
کی اہمیت ہو، غرض کوئی پہلواب تک ایسانہیں ملا جو اہل بیت کی طرف نہ لے جاتا ہو۔
کی اہمیت ہو، غرض کوئی کہلواب تک ایسانہیں ملا جو اہل بیت کی طرف نہ لے جاتا ہو۔
اب ہم نے ان حروف کی مکتوبی صورت پر گفتگو کی ہے، تو کیا اپنی تحریری شکل میں بھی یہ
حروف، اہل بیت سے کوئی مناسبت رکھتے ہیں؟ آ سے اس سوال کا جائزہ لیں۔

ہم دیکھ بچے ہیں کہ اسائے پختی اور اس میں ان تو بالکل وہی ہیں جوحروف مقطعات میں ہیں۔ ان بارہ مقطعات میں ہیں۔ اس بی ہوحروف مقطعات میں ہیں۔ اس جوحروف مقطعات میں ہیں۔ اس جوحروف مقطعات میں ہیں۔ اس جوحروف مقطعات میں ہیں۔ اس خوبی ہیہ ہے کہ یہ دوحرف کی ایک مکتوبی قشم کے حروف کی تحرار نہیں ہیں، بلکہ حروف کی جس قشم ہے، حروف مقطعات میں راء لیا گیا تھا، اس سے اسائے ہیں، بلکہ حروف کی جس قشم ہے، حروف مقطعات میں راء لیا گیا تھا، اس سے اسائے بخیتی میں دال کا حرف لیا گیا۔ اور جس قسم سے قاف منتخب ہوا تھا، اس سے فاء کا استخاب ہوا اس طرح جو اصل استخاب حروف مقطعات میں کارفر ما تھا وہی حروف اسائے اہل ہوا۔ اس طرح جو اصل استخاب حروف مقطعات میں کارفر ما تھا وہی حروف اسائے اہل مقا سینے میں برتا گیا یعنی ہر مکتوبی قشم سے ایک ایک حرف کا استخاب، اور نقطہ دار حروف کے مقا سینے میں ان حروف کا استخاب جو بنقطہ ہوتے ہوئے، بنیادی حیثیت رکھتے ہوں۔ مقا سیلے میں ان حروف کا استخاب جو بنقطہ ہوتے ہوئے، بنیادی حیثیت رکھتے ہوں۔ مال اسائے بخبتی میں کل بارہ حروف ہونے کی دجہ سے دو مکتوبی شکلوں کی نہیں ہوسکی یہ دوحروف صاد اور کاف ہیں۔ لیکن اس نمائندگی کے نہ ہونے کے بیں۔ لیکن اس نمائندگی کے نہ ہونے کے باو جو د، اسائے اہل میت کے تمام حروف، حروف مقطعات کی مکتوبی صورت سے مکمل باوجود، اسائے اہل بیت کے تمام حروف، حروف مقطعات کی مکتوبی صورت سے مکمل باوجود، اسائے اہل بیت کے تمام حروف، حروف مقطعات کی مکتوبی صورت سے مکمل باوجود، اسائے اہل میت کے تمام حروف، حروف مقطعات کی مکتوبی صورت سے مکمل

ر کرون اعجاز کی مصورت است ان دونوں کی گفظی اور معنوی تعلق کی دلیل ہے۔ مطابقت رکھتے ہیں۔ یبی بات ان دونوں کی گفظی اور معنوی تعلق کی دلیل ہے۔

## ايك دلجيپ اتفاق

اب ان دونوں امتیازات میں ہے، جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو قرآ ان کیم نے خود بھی کی دوسرے انبیاء پرسلام بھیجا ہے، اور ہم بھی جب کسی نبی کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب صلواۃ ک بات ہوت بھی قرآن کیم نے گروہ صابرین کوستی صلواۃ قرار دیا ہے چنا نچے سور وَ بقر د (آیات ۱۹۵۱ و ۱۵۵) میں ارشاد ہوا:

﴿ اَلَٰذِیْنَ اِذَ آ اَصَابَتُهُم مُصِیْبَةٌ قَالُوٰ آ اِنّا لِلْهِ وَ اِنّا اِلَٰهِ وَ اَنّا اِلّٰهِ وَ اَنّا اِلْهِ وَ اِنّا اِلْهِ وَ اِنّا اِلْهِ وَ اِنّا اِلْهِ وَ اِنّا اِلْهِ وَ اَنّا اِلْهُ هُمَالُوٰتَ مِنْ دَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ . وَالْوَلَائِكَ هُمُ الْمُهُتَدُوْنَ ﴾

وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اس کی طرف واپس بلٹنا ہے۔ ان پران کے رب کی طرف سے صلوا ق ہے، رحمت ہے اور وہی مدایت یافتہ ہیں۔

ان دونوں امتیازات میں سے سلام میں تو اور انبیاء نے حضور کے ساتھ شرکت کی لیکن جہاں تک صلواۃ کا تعلق ہے، نویہ نبی آخر الز مان صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم سے لئے مخصوص (181217) ----- IM

ہو گیا۔ ضروری قرار پایا کہ جب آنخضور کا اسم ٹرامی لیا جائے تو آپ پر صلواۃ ہیجی جائے ۔ یعنی صلواۃ کے الفاظ آنجناب کے لئے مخصوص ہیں۔ ان الفاظ کوکسی اور کے لئے استعمال کرنا شاید اصولاً یا قانو نا جرم نہ ہو، لیکن ہاد بی ضرور ہے۔ ہم کسی اور نبی ، امام ، شہید، یا صابر کوصلی القدعایہ و آلہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔

ای طرح حضرت علی الطبیلی کے لئے تعظیماً کی جملے اختیار کیئے گئے۔ بلکہ یہ امتیاز ہے جناب امیر کا کہ اسحاب رسول میں سب کے لئے ایک جملہ بنا، رضی اللہ عنہ، ليكن حضرت على القليلين كوتمهمي رضي الله عنه كها "كيا ، كهي عليه السلام كها "كيا اور كمهي كرم القدوجهه كما كيا- ( گويا فضائل على القليع كي نوعيت اليي تھي كه كي ايك جملے ميں سميٹے ہي نہ جا سکے ) ان تمام جملوں میں ہرا یک علی النظامی ہے درست نبیت رکھتا ہے۔ جو جا ہے کہلیے۔ لیکن جب رضی اللہ عنہ کہا تو ان الفاظ کا استعمال تمام اسحاب اور اہل بیت کے لئے مشترك تھا۔ جب عليه السلام كها تو تمام انبياء اور اہل بيتٌ اس اندازِ خطاب ميں حصه دار تھے،لیکن میہ عجیب بات ہے کہ رضوان وسلامتی کے مقابلہ میں کرامت وہ اعز از عام تھا كه بقول قرآن ﴿ وَلَقَدْ كُرُّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ (سورة بن اسرائيل: ١٥-٥٠) الله ن انسان کوئکرم بنایالیکن جب تاج کرامت رکھنے کے لئے کسی حقیقی مکرم ذات کی تلاش ہوئی اور کڑم القد و جہہ بطورِ خطاب کہا تو یوری دنیا میں علی الطبیع کے سوا کوئی اور بھی اس خطاب سے پکارانہیں گیا۔اس جملے کی ایک اورخصوصیت تھی کہ اور خطاب تو ہم عقیدت مندول کی طرف ہے اظہار عقیدت کے طور دیئے گئے تھے،لیکن کرم اللہ و جہہ کا خطاب زبان رسالت کے اعلانِ حقیقت کے طور پر خاص حضرت علی الفیکی کے لئے ارشاد فرمایا تھا۔ اس جملے کا مفہوم تھا کہ اللہ نے علی القلیلی کے چہرے کو مکرم کیا، بزرگ عطا کی۔ پیر اعتراف، بیاعلان اس حقیقت کا اعلان واعتراف تھا کے علی الطّلیٰ کا سرسوائے اللہ کے بھی

سی غیر کے سامنے نہیں جھکا۔غرض زبانِ رسالت پر جاری ہونے والا جملہ'' کرم اللہ وجہہ''علیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام کامنفر داعز از قرار پایا۔

اب ذراغور قربائے۔ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کا نام آئے توصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کا نام آئے توصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی نام آئی آئی آئی اللہ علیہ واللہ وہلہ میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ اب نام کھیے تو تو احترام کا کوئی جملہ کہے لیکن کرم اللہ وجہہ میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ اب نام کھیے تو حضور کے نام نامی پر کم از کم ایک ''ص'' بنا دیجیے ، امام علی اللیہ کے اسم مبارک پر''ک' یا کہ وہے کے دصور کے ساتھ کرم اللہ کی خصوصی نبیت ، علی القلیم کے ساتھ کرم اللہ کی خصوصی نبیت ، علی القلیم کے ساتھ کرم اللہ کی خصوصی نبیت ۔ ایک کا حرف آغاز ص ہے ، دوسرے کی ابتداء حرف کئے سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات چودہ تھے، حروف اسائے پنجین ہا اللہ اور خوف مقطعات کے متاب کے بنجین ہا اسائے بنجین ہا اسائے بنجین ہا میں موجود تھے۔ صرف دوحروف کی کی تھی ، ایک ص اور دوسرا کئے ۔ اب اسے اتفاق کہے یا انتظام قدرت کہ سلی اللہ اور کرم اللہ کو نی وعلی سے خصوص کرکے یہ کی بھی پوری کردی گئی۔ اور یہ واضح کردیا گیا کہ قرآن صامت ہویا قرآن ناطق ، دونوں کی اصل ایک ہے۔



THE LOS OF THE PARTY OF THE PAR

حروف الخاز .....

# اسم أعظم

حروف اعجاز کی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن حکیم جہاں اپنے انداز بیان اور حروف کے اعتبار ہے مجزہ ہیں، وہاں اس کی فصاحت و بلاغت مجزہ ہیں، وہاں اس کا ایک مجزاتی پہلواس کی سورتوں، جہاں اس کے بیان کردہ حقائق معجزہ ہیں، وہاں اس کا ایک مجزاتی پہلواس کی سورتوں، آیات، الفاظ اور حروف کی غیر معمولی تا غیر اور ان کا روحانی اثر ہے۔ چنا نچہ حروف مقطعات، جزؤ قرآن ہوتے ہوئے، اور اپنے دامن میں پورے قرآن کو سمیٹے ہوئے کے حوالے سے خود بھی عجیب روحانی تا غیر رکھتے ہیں۔ اور اب ہمارا موضوع مخن ان حروف کی بھی جران کردینے والی تا غیر رکھتے ہیں۔ اور اب ہمارا موضوع مخن ان حروف کی بھی جران کردینے والی تا غیر ہے۔

لیکن حروف مقطعات کے اس معجزے پر پچھ کہنے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ زبان و بیان کا کوئی معجزہ ہو، اعداد و حساب کے اعتبار سے کوئی اعجاز ہو، حقائق و واقعات کے حوالے سے کوئی بیان معجز نما ہو، یا کوئی معجزاتی عمل ہو، ان تمام اقسام بھائق و واقعات کے حوالے سے کوئی بیان معجز نما ہو، یا کوئی معجزاتی عمل ہو، ان تمام اقسام پر گفتگو کرتے ہوئے ہم دلائل و شہادت میں منطقی استدلال کا سیارا لیتے ہیں، لیکن جب بھی کسی چیز کی تاثیر زیر بحث ہوتو منطقی دلائل کی گوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تاثیر ہمیشہ مشاہدے سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر بید بوگو ہو کہ اسپرین میں دردکو دور کرنے کا اثر ہے یا نہیں، تو اس کا ثبوت زبانی دلائل سے نہیں ہوگا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس دوا کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس دوا کا اثر دیکھنا ہے تو کسی درد میں ببتلا مریض کو اسپرین کھلا کر دیکھ لیں، خود معلوم ہو جائے گا کہ اثر

ہے یانہیں ....... جب میہ کہا جائے کہ حروف مقطعات غیر معمولی روحانی اثرات رکھتے ہیں تو یہ تو تعنہیں ہونی چاہیئے کہ اس بات کو دائل سے ثابت کیا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ جسے تا ثیر پر شک ہووہ ان حروف کوعملاً آ زما کر دیکھ لے۔ چنا نچہ اب ہماری گفتگو یا تو ایسی کسی تا ثیر کے امکان سے متعلق ہوگی ، یا پھر ان حروف سے تعلق رکھنے والے بچھ خصوصی اثرات کا ذکر ہوگا۔

## حرف وبیان کی تا ثیر

دنیا میں ایک ذات سے کسی دوسری ذات تک اثرات منتقل کرنے کا سب سے برا ذریعہ آواز ہے۔ اکثر و بیشتر حیوان اپنی جبلی تفاضوں کو مخصوص آوازوں سے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ انسان تک پہنچ کریے آوازیں بیان بن جاتی ہیں۔ اور اسی بیان کی دولت نے انسان کو دوسرے حیوانوں سے تمینر اور ممتاز بنا دیا ہے۔ انسان کی ساری ترتی اور دوسری مخلوقات پر بالا دی کا بڑا ذریعہ یہی قوت گویائی ہے۔ خصوصیت سے اثر کے حوالے سے دیکھا جائے تو خوشی ہویا تم ، بردلی ہویا جرائت، شکست ہویا فتح ، دل تنگی پیدا کرنی ہو یا فراخد لی کا جذبہ ابھارنا ہو، کسی کوراحت پہنچانی ہویا اسے غصہ دلانا ہو، غرض بیسب یا فراخد لی کا جذبہ ابھارنا ہو، کسی کوراحت پہنچانی ہویا اسے غصہ دلانا ہو، غرض بیسب الفاظ ہی ہیں جو جذبات کی دنیا میں تحریک بھی پیدا کرتے ہیں، اور اشتعال کو سرد بھی کرتے ہیں۔ اور بھی ایک لفظ بگری کے انسان اپنی ذات میں گھٹ کررہ کو بنا دیتا ہے۔ انسانی زندگ سے لفظ نکل جا نمیں تو انسان اپنی ذات میں گھٹ کررہ جائے ، نہ معاشرہ قائم رہے ، نہ خاندان ۔ فردگو جماعت بنانا، اور جماعت کو معاشرے میں فرطان الفاظ بی کا کام ہے۔

اور بیتو صاحب عقل وشعور انسان تھا،لفظوں کومعنی دے بھی سکتا تھا اور آ واز

گویا آوازیا دوسر کے لفظوں میں حرف وہ طاقت ہیں جوصرف ذی حیات ہی کونہیں ،مردہ مادے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اور معاملہ قلب و د ماغ کومتائر کرنے کا ہویا موجودات کی ہے حس و شعور شکلیں ہول ، یہ سب آواز ،حروف یا الفاظ کی کسی نہ کسی صورت سے اثر قبول کرتے ہیں۔

# اسم اعظم

جب حروف مادے اور ذہن دونوں پراٹر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حرف، لفظ یا الفاظ ایسے بھی ہوں جو بیک وقت ہر ذہن، اور
مادے کی ہرصورت پراٹر انداز ہو سکیں؟ عقلاً ، جب مختلف الفاظ میں تا ثیر موجود ہے تو پھر
کسی ہمہ گیراٹر رکھنے والے حرف کی موجودگی خارج از امکان نہیں ہوگی۔اس غیر معمولی
تا ثیر رکھنے والے امکانی لفظ کو اسم اعظم کا نام دیا گیا ہے۔

المراقباتي المجالية ا

اصطلاحی طور پراسم اعظم، اللہ کے اسائے حسنہ میں سے ایک لفظی نام ہے کہ جواس سے واقف ہو جائے گا،اس کی، اس اسم کے ذریعہ ہر حاجت پوری ہو سکے گی۔
اس لفظ میں میہ جیب تا خیر پوشیدہ ہے کہ جب اسے خاص تر تیب و ترکیب سے اوا کیا جائے تو غیر معمولی اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔

(اسم منتا تر صفح ۳ از آیت الله محمد کا گیلانی )

# اسم اعظم کی موجودگی پرقرآن کی گواہی

اں آیت سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں (کم از کم بوقت نزول) اتن قوت ہے کہ مادے کی بہت بڑی مقدار لیعنی بہاڑ بھی اس کامتحمل نہیں ہوسکتا۔ ممکن ہے

پہاڑ پر رونما ہونے والا یہ اثر قرآن کے الفاظ کی بجائے خشیعت البی کا نتیجہ قرار دیا جائے ،اوراس میں کوئی شک بھی نہیں کہ خود قرآن حکیم نے اس کیفیت کواللہ کے خوف کا بی شمر قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیئے کہ یہ خشیعت البی خود مزول قرآن سے بیدا ہوئی ہے۔ گویا قرآن کے الفاظ میں یہ اثر ہے کہ وہ خالص مادی وجود میں بھی اللہ کا خوف اور عاجزی بیدا کر سکتے ہیں۔

ايك اورمقام پر قرآن ابن عظمت اورجلالت كا ذكركرت بوئ كبتا ب: ﴿ وَ لَوْ اَنَّ قُولانًا سُيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلْهِ الْآمْرُ جَمِيْعًا ﴾

(سورة الرعد ١٣ آيت ٣)

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہے جس سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس سے زمین (آنافاناً) قطع کی جاتی یا اس کے ذریعہ سے مردوں سے باتیں کرائی جاتیں (تو وہ یہی ہے) لیکن ہر قشم کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔

اس ارشاد میں قرآن کیم کے روحانی اثرات کے مزید امکانات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پہاڑوں کو اپنی جگد سے حرکت دینا، فاصلوں کو چٹم زدن میں طے کر لینا اور عالم ارواح سے رابط بیدا کر لینا بیسب غیر معمولی اثرات بیں اور انہیں نزول قرآن کے خصوصی مرحلے کی خصوصیت نہیں، بلکہ قرآن کی کیم مستقل صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ فَعَالَ اللّٰهِ عَنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتٰبِ اَنَا اتِیْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ فَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

(7F3)

اس نے کہا جو کتاب کا تھوڑا ساعلم رکھتا تھا کہ میں اے آپ کے
پاس لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ جھیکے۔ اور اس کے
ساتھ ہی جب انہوں (سیمان) نے اس (تخت) کو اپنے پاس
رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کے فضل سے ہے۔

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ کتاب اللی کا تھوڑا ساعلم ودکام کرسکتا ہے جوجنوں کی تمام ترقوت کے باوجودان کے بس سے باہر تھا۔ ممکن ہے کہ کی کو گمان ہو کہ یہاں علم کتاب سے مراد کتاب کی کوئی روحانی طاقت نہ ہو بلکہ کوئی ایباطبعی (یا آئی کی اصطلاح میں سائنسی) طریقہ ہو، جے جان پنے کے نتیجہ میں صاحب علم کے لئے بمن کے شہر سبا میں سائنسی) طریقہ ہو، جے جان پنے کے نتیجہ میں صاحب علم کے لئے بمن کے شہر سبا ہوگیا ہو۔ تو ہر چند کہ بیان قرآن میں ایبا فرض کرنے کا کوئی قریبہ نبیل ہے کہ بیسب پچھ ہوگیا ہو۔ تو ہر چند کہ بیان قرآن میں ایبا فرض کرنے کا کوئی قریبہ نبیل ہے کہ بیسب پچھ طریقہ بھی علم کتاب سے ہی حاصل ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ بیالیا راز تھا کہ جو کتاب میں موجود ہونے کے باوجود ہر کس و ناکس کی دسترس سے باہر تھا۔ تو اب چاہے تخت میں موجود ہونے کے باوجود ہر کس و ناکس کی دسترس سے باہر تھا۔ تو اب چاہے تخت بیں موجود ہیں جو نامکن کومکن بانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الفاظ کتاب ہی تھے۔ گویا کتاب یعنی قرآن میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو نامکن کومکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

## واقعه كى وضاحت كيلئے ايك مثال

قرآن مجید میں اس وضاحت سے واقعہ بیان ہونے کے بعدا یک مسلمان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسم اعظم یا غیر معمولی اثر پیدا کر سکنے والے حروف یا الفاظ کے المالية المالي و جود ہے ا تکار کر یکے ، لیکن اگر تشکین قلب کے لئے کوئی اس واقعہ کی عقلی تو جیہ معاصل كرنا جاہے تو ال كے لئے يہ مثال كانى ہوگى كہ ايك تاريك كمرے ميں كوئي شخص روشنى کرنا چاہے تو ہر چند کہ کمرے میں برقی بلب بھی ہے اور بلب تک چینچنے والی تاروں میں برقی روبھی 'لیکن روشیٰ کا حاجت مندلا کھ دیواروں کو تھی تھیائے ، لا کھ ادھر ادھر ہاتھ مارے ليكن جب تك سونچ بوردٌ تك نه يہنچ گا ، روشني ممكن نہيں ہوگی۔ اور مونچ بوردُ تك پہنچ جا نا بی کا فی نہیں ہے۔ بورڈیرتو بہت ہے بٹن گئے ہیں ، روشیٰ کے لئے ضروری ہے کہوہ اس خاص سوچ کو د بائے جس کا تعلق بلب تک برتی رو پہنچانے سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روشیٰ کا خواہش مندا گر اجنبی ہوگا تو غیر ضروری طور پر ہاتھ پیر مارتا رہے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تمام تر کوشش کے باوجود متعلقہ سونے تلاش نہ کر سکے لیکن دوسری طرف کمرے کی ہر چیز سے واقفیت رکھنے والا ، اندھیرے کے باوجود سیدھا بورڈ تک جا کرمطلوبہ بٹن د با دے گا اور بغیر کسی تر دد کے روشنی ہو جائے گی ..... چنانچہ ہم قر آن حکیم کے بیان کردہ واقعے کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عام لوگ کلام الٰہی کے وجود ہےتو واقف تھے کیکن ان کونہیں معلوم تھا کہ اس میں موجود کون سالفظ فاصلے طے کرنے کا ذریعہ ہے اور کس لفظ کی مدد ہے تخت بلقیس کومنگوایا جا سکتا ہے۔ جسے اس راز کاعلم تھا اس کے لئے بیہ سب مجھ فقط چیثم زدن میں کر دیناممکن تھا۔

# آ صف بن برخیا کاتھوڑ اساعلم

کافی ،جلداول، باب مااعظی الائمیسن اسم الاعظم، روایت ا،صفحه ۲۳۰) ان تمام اساء کا مکمل علم کسی کوعطانہیں کیا گیا انبیائے ماسبق میں ان حروف سے آگہی کی تقسیم اس طرح سے تھی کہ

اسائے اعظم کاعلم عطا کیا گیا۔ آصف بن برخیا جوابے تھوڑے سے علم کتاب پر تخت بلقیس کوسینکڑوں میل کاسفر آنکھ جھیلنے کی مدت میں طے کرا سکتے تھے انہیں فقط ایک اسم اعظم تعلیم ہوا تھا۔ امام القلیک فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اوران کی وساطت سے ہم اہل بیت کو، ان اسائے اعظم میں سے ۱۲ اساء کاعلم عطا کیا اور صرف ایک اسم کواللہ نے اپنی ذات تک محدود رکھا۔

# بورى كتاب كاعلم

حضرت امام محمد باقر الطَّلِيلاً كے اس ارشاد سے پہلے قرآن مجید اس تقسیم کے متعلق ،اپنے مخصوص انداز بیان میں ،خبر دے چکا تھا:

﴿ وَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا . قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا مِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ شَهِيْدًا مِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (سورة الرعد١٠٣ يـ٣٣)

# اور و د اوک کا فر ہوگئے ، کہتے ہیں کہ آپ (القد تعالی کے) بھیجے ہوے نہیں ہیں۔ تو آپ ہو ہو کا کہ جمیرے اور تمہارے ورمیان القد تعالی کانی گواہ ہے اور و و ( بھی ) جس نے پاس ہر کتاب کا شم

اس سے پہلے حضرت سیمان ایسے کے تذکرے میں ارشاد ہوا تھا کہ آصف بن برخیا کو مم تباب میں سے محض تعوز اسامم (عمرمن الکتاب) دیا گیا تھا۔ اس آیت سے پیتہ چلا کہ جت اللہ نے ،اپنے ربول کی رسالت کی گوائی کے لئے ،اپنے ساتھ نتخب کیا ہے، اپنے کا باللہ کے بزؤ کا نہیں ، پوری کتاب اللی یا تمام کتاب کا علم (عندہ عللہ المحکاب اللہ کا علم اتنی قدرت رکھتا المحکت ایک اسلام کا علم اتنی قدرت رکھتا ہے کہ آئ ن کی آن میں ملکہ سبا کوال کے تخت سمیت یمن سے فلسطین منتقل کر دے، تو جن کے پاس ممکن حد تک تمام اسائے اعظم کا علم ہو، وہ کس قدرت اور طاقت کے مالک ہوں گے۔ گویا ایک درخیم کی کیا حقیقت ہے، یہ ضرورت سمجھیں گے تو سوری کو بھی پلٹا سکیں گے۔ گویا ایک درخیم کی کیا حقیقت ہے، یہ ضرورت سمجھیں گے تو سوری کو بھی پلٹا سکیں گے۔

 ٠٥ [١٣٩] ١٣٩]

اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہم نے قرآن کے ذریعہ آصف بن برخیا کے ایک اسم انظم کے علم کا فقط ایک مظاہرہ دیکھا، ہم نہیں جانے کہ ان کاعلم ابھی اور کون کون می انہونیوں کو جنم دے سکتا تھا۔ تو جب ہم فقط ایک اسم کی قوت کا اندازہ نہیں لگا کتے تو ان کے علم کی وسعتوں اور طاقتوں کی حدیں مقرر کرنا، جمافت کے سوا اور کیا ہوگا، جن کو ۲ کا اساء کاعلم عطا کیا گیا ہے۔

# حروف مقطعات اوراسم اعظم

اسم اعظم کے بارے میں اس ابتدائی بحث کی ضرورت یوں پیش آئی کہ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن مجید کے حروف مقطعات میں پوشیدہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی امکانات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، مثلاً راوی حدیث جناب سعید بن جبیر شہید کہتے ہیں کہ ''حروف مقطعات کی دوقتمیں ہیں۔ ایک قتم وہ ہے کہ جن کی ترکیب کی کیفیت ہے ہم واقف نہیں ،اوراسم اعظم انہیں کے درمیان ہے۔اوردوسری قسم وہ ہے جم واقف ہیں، جیسے ''راء''''حم'' اور''ن' کہ جن کو ملانے سے جم واقف ہیں، جیسے ''راء''''حم'' اور''ن' کہ جن کو ملانے سے جم واقف ہیں، جیسے ''راء''''حم'' اور''ن' کہ جن کو ملانے سے رحمان بنتا ہے، لیکن اسم اعظم اس قسم میں نہیں۔''

( بحواله اسم مستآثر - آیت الله محمدی گیلانی ، صفحه ۳۲)

علماء کی قیاس آ رائیاں اور اندازے اپی جگہ، بھارے لئے حروف مقطعات کے تا نیری معجزے کی طرف متوجہ بونے کے لئے ،سلسلۂ امامت کی چھٹی فرد، امام جعفر صادق الطبیخ کا بدارشاد کانی ہے کہ" السم (اور دیگر حروف مقطعات) اللہ کے اسم اعظم کے حروف میں سے حرف ہیں، جوقر آن مجید میں جدا جدا بیان ہوئے ہیں۔ نبی اور امام جب انہیں مرکب کرکے دعا مانگتے ہیں تو مستجاب ہوتی ہے۔" (تفییر انوار القرآن ،صفحہ جب انہیں مرکب کرکے دعا مانگتے ہیں تو مستجاب ہوتی ہے۔" (تفییر انوار القرآن ،صفحہ

رُ عِهِمَا ﴾ معنى البربان ، جلدا ، صفحه ٣٣ وتفسير احسن الحديث ، صفحه ٩ ١٤ بحواله تفسير نور الثقلين ، جبداول ، صفحه ٢٩ )

## اسم اعظم اوراجابت دعامين ربط

اس روایت میں حروف مقطعات کی تا ثیر کا واضح ذکر تو ہے ہی ، لیکن ضمنا ایک سوال کا جواب کچھ امکانی غلط نہیوں کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اور وہ بید کہ اس روایت سے ایک تا ثر بید ماتا ہے کہ نبی اور امام کی دعا کی قبولیت کا سبب ان کا بارگا و الہی میں تقرب نہیں بلکہ اسم اعظم کا سہارا ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت سے نہ دعا کا تعلق ہے ، نہ دعا کرنے والے گا، بلکہ بید فقط ایک جیران کن اسم تھا کہ جس کو زبان پر لاتے ہی دعا قبول موسی سے نوش ایک میں تعنی اسم اعظم الف لیل کی واستان کا 'دکھل جاسم سم' ہے کہ اس سے غرض نہیں کہ موسی کی اس الف لیل کی واستان کا 'دکھل جاسم سم' ہے کہ اس سے غرض نہیں کہ موسی ان الفاظ کو ادا کرنے والا کون ہے ، کسی بھی زبان سے بید لفظ ادا ہوئے اور خزانے کا منہ کھل گیا؟

کرنے والے کی شخصیت کا تقرب النی ہے۔ تو اس کے مقرب النی ہونے کالازی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اگراپنے رب سے پچھ مانگے تو اس کی تمنا پوری ہو۔ ایسی شخصیت کوکسی خاص اسم کا سہارا لینے کی کیاضرورت ہے؟

الله نے اس دنیا کودنیائے اسباب بنایا ہے۔ بیبال پر رونما ہونے والی بربات اییخ ہونے کا سبب رکھتی ہے، اور جب کسی خاص کیفیت کا پیدا کرنا مقصود ہوتو ضروری ہے کہ پہلے اس کیفیت کے لئے جواساب مقرر ہیں ،انہیں فراہم کیا جائے۔اگر سر کا در د دور کرنا ہے اور اللہ نے اس درد کے لئے کسی خاص غذا کوسبب قرار دیا ہے تو اس غذا کی فراہمی ضروری ہوگی۔اب غذا فراہم کرنے سے پہلے ضروری ہوگا کہ ہمیں علم ہو کہ کس خاص چیز کو در د کی دوا بنایا گیا ہے۔ اور اگر ہم خود پیلم ندر کھتے ہوں تو اس سے دریافت کرنا ہوگا جو پیلم رکھتا ہے۔ای طرح ڈرد کے مداوا کے لئے تین شرطیں یوری کرنا ہوں گی۔اولاً صاحب علم ہے رجوع کرنا ، دوم اس ہے علاج دریافت کرنا اور تیسری شرط اثر ر کھنے والی دوا کا استعال ۔ ان میں ہے کوئی ایک شرط پوری نہ ہوتو علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اب دعا بھی اپنے مسائل کوحل کرنے کی آرزو ہے۔ یقیناً ہمیں جومسئلہ درپیش ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ہم اس حل ہے آگاہ نہیں ورنہ دیا کی ضرورت ہی نہ بیش آتی۔ ایسے موقع پر کسی ایس ہتی کی ضرورت ہوگی جو ہمارے مسئلے کے حل ہے آگاہ ہو، دوا کے معاملے میں ہم اس سے رجوع کرتے ہیں جو دوا کے اثرات سے واقف ہو۔ چنانچہ دعا کے لئے اس عالم کی ضرورت ہوگی جو دعا کے اثرات کو جانتا ہو۔اب جہاں تک دغا کاتعلق ہے،اہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ چنانچے عالم بھی ایسا در کار ہوگا جو بارگاہِ الٰہی میں قبولیت دعا کے اسباب ہے آگاہ ہو۔ جانتا ہو کہ کن الفاظ میں اور کس طریقے ہے مانگی گئی دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوسکتا ہے بیعلم انہیں کو حاصل ہوگا جو المالي المالي المالية المالية

اللہ كى بارگاہ ميں تقرب ركھتے ہوں اور جنہيں اللہ كى طرف سے وہ علم خاص ديا گيا ہو، جس كا تعلق قبوليت دعا ہے ہے۔ چنانچہ اللہ سے براہ راست علم حاصل كرنے والے جب دعا مانگيں ہے دعا مانگيں گئيں گے تو ان كى دعا كا طريقه بھى بہترين ہوگا اور جن الفاظ ميں دعا مانگيں گے وہ الفاظ بھى دعا كے لئے بہترين ہول گے۔

اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اگر ایک حاکم کی کئی حیثیتیں ہوں تو سوال کی نوعیت کے اعتبار سے خطاب بدل جائے گا۔ ضلع کا سربراہ بیک وفت انتظامیہ کا بھی سربراہ ہے، تعلیمی اداروں کا بھی نگران ہے، کچھ عدالتی اختیارات بھی رکھتا ہ، قانون کا نفاذ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اہل ضلع کی صحت کا بھی گران ہے اور حکومت کی طرف سے زمین کا مالیہ بھی وہی وصول کرتا ہے۔اب ہم بخو بی جانتے ہیں کہ ہمیں ان تمام میں ہے جس شعبہ ہے بھی کوئی غرض وابستہ ہو، ہمیں اپنی درخواست کوایک بی شخصیت تک پہنچانا ہے، لیکن کام کی نوعیت کے اعتبار سے جب ہم درخواست لکھیں گے تو خطاب میں اس مخصوص شعبے کا حوالہ دیں گے جس سے ہماری غرض کا تعلق ہے۔ مجھی درخواست ڈیٹی کمشنر ہے ہوگی ، کبھی ڈیٹی کلکٹر ہے ، کبھی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ہے اور تبھی کسی بورڈ کے چیئر مین ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جو کام کروانا جا ہے ہیں ، اس کو كروانے كے لئے درخواست دينے كاطريقه بھى معتين ہو ممكن ہے درخواست كسى مخصوص فارم پر دینی جو ، کسی خاص زبان کی بھی قید ہو ، درخواست میں بہت می باتوں کی تفصیل وینا بھی ضروری ہو، کسی بات کی تصدیق بھی کرانی ہو۔اب ظاہر ہے کہ جوان تمام مراحل ہے یوری طرح آگاہ ہے وہ درخواست تیار کرے گا تو تمام امور کا خیال رکھے گا۔اور اگر ناواقف ہے تو اس کی درخواست ان نتائج کو حاصل نہیں کر سکے گی جس کے لئے درخواست نکھی گئی ہے۔ گویا دعا کے لئے اسم اعظم کا حوالہ دینا اس لئے نہیں ہے کہ دعا

المراق الحال المحمد ومعمد ومعم

کرنے والاتقرب اللی ہے محروم ہے۔ بلداس طرح ونا مائلنا خوداس بات کی ولیل ہوگا کہ ونا کرنے والا، اپنے تقرب کی وجہ ہے، بارگاہ اللی کے آ واب سے بوری طرح واقف ہے۔

پھر میہ بھی خیال رہے کہ بی اور امام امت کے ملئے نمونہ میں جیں۔ اند نے انہیں ان کا منصب اس لئے دیا ہے کہ اللہ جو پچھا پی مخلوق سے جاہتا ہے، بیہ ستیال اس منشائے البی کو ملی طور پر کرکے دکھا دیں۔ نمونہ عمل ہونے کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ دوجن عالات میں جو پچھ کریں گے وہی ان حالات میں درست اور مطلوبہ طریخہ بند کا، ہوگا۔ جس طرح اپنی روزم و کی زندگی کے لئے ہم ان سے آ داب کیسے ہیں، ال ۔۔ بیل زیاد و ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے اللہ کی عبادت سے طریفے ہیں، ال دورہ ہی عبادات ہیں عبادات کے طریفے ہیں مان میں اور دعا بھی عبادات ہے کہ وہ میں ایک افضل واعلی عبادت ہے۔ چنا نچی ان ہستیوں کا فریضہ ہے کہ وہ ہمیں آ داب دعا تعلیم کریں اور یہ ہماری خوش بختی ہوگی کہ ہم اس طرح ، اور ان الفاظ میں دعا مائیس، جس طریقے سے ، اور جن الفاظ میں ان ہستیوں نے دعا کی ہے۔

یبی جواز ہے اس بات کا کہ مسنون دعا کیں گیول پڑھی جا کیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا ہرانسان کی بالکل ذاتی عبادت ہے، ہرانسان کو پوری آزادی ہے کہ اپنے رہ سے جب بیاہے، جو کچھ جیاہے، جس زبان میں جیاہے، جس طرح جیاہے، اپنے رہ سے دعا کرے۔ پھر دعائے کمیل ہو، دعائے امام زمانہ المبدی ہو، دعائے امام زیانہ المبدی ہو، دعائے امام زیانہ المبدی ہوں دیائے امام زین العابدین العابدین ہویا قرآن میں بیان کی گئی انبیاء میہم السلام کی دعا کیں ہوں۔ ان سب کو پڑھتے کی ضرورت کیا ہے؟ کبی نال! کہ بیان ہستیول کی دعا کیں ہیں، جن کو آداب دعا آتے تھے۔ ان کے علم کا لازمی نتیجہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دعا کی ہے، دعا کرنے کا اس سے بہتر انداز ہو، بی نہیں سکتا۔ انداز بھی بہترین، الفاظ بھی موزوں دعا کرنے کا اس سے بہتر انداز ہو، بی نہیں سکتا۔ انداز بھی بہترین، الفاظ بھی موزوں

المراسم المراس

ترین، وفت بھی مناسب ترین۔اس لئے جب ہم دعائے لئے ہاتھ اٹھا کیں تو بہترین کی موجودگی میں، سی کم تر انداز کو کیوں اختیار کریں۔اگر سب سے اجھے طریقے تک رسائی تھی تو کم تر کا انتخاب ہماری کوتا ہی بھی ہوگا، کم فہمی بھی ،اورممکن ہے گستاخی بھی۔

اس میں گوئی شک نہیں کہ دعا گوئی متنز نہیں ہے کہ اسے پڑھا اور مطلوبہ خواہش پوری ہوگئی۔ دعا کی قبولیت کے لئے اس کا دل سے نکانا ضروری، ما نگنے والے کا تضرع اور بے قراری لازمی، جو کچھ زبان سے کہدرہا ہے اس سے قلب و ذہن کی ہم آ ہنگی ضروری۔ ضروری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الفاظ وطریقہ کا موزوں اور مناسب ہونا بھی ضروری۔ اس لئے مناسب ترین بات یہی ہوگی کہ جس حاجت کے لئے جو دعا مسنون ہو، اس وقت وہی پڑھی جائے، لیکن الفاظ کے معنی ومفہوم سے آگا ہی کے ساتھ۔ تا کہ وہ تمام عوامل جمع ہوجا کیں جن کے ساتھ قبولیت دعا مشروط ہے۔

ان تفصیلی حاجتوں کے بعد، حروف مقطعات کے روحانی اثرات کے بارے میں بیروایت، قابل فہم بھی ہوگی اور ہماری دشواریوں میں ایک کارآ مداورحلِّ مشکلات نخر بھی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب الطبی جب کی سخت اور دشوار مہم سے دو چار بوتے تھے تو اپی دعا کا آغاز سورہ مریم اور سورہ شوری کے حروف مقطعات کے ساتھ حرف ندالگا کرکرتے تھے یعنی ﴿ یہا کھی عص یا حم عسق ﴾ کہدکر دعا ما نگتے تھے۔ اب اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں کہ بیحروف اسم اعظم ہیں یا نہیں ،اس روایت سے بیتو بہرطور فابت ہوگیا کہ اور فائیا مشکل مرحلوں میں ان حروف کی ہوگار اجائے تو مشکل کاحل ہونا بھینی ہوگا۔ مرحلوں میں ان حروف کو ای ترتیب سے بچارا جائے تو مشکل کاحل ہونا بھینی ہوگا۔ مرحلوں میں ان حروف کو ایک درود خاص

حروف مقطعات کی تا ثیر کے متعلق گفتگوا ختنام کو پینچی ۔ جب بیہ طے ہو گیا کہ

میر وف اینے دامن میں تا خیری معجز ہ بھی رکھتے ہیں تو اب میام ہے تلاش کرنے والے کا کہ س حرف میں اللہ نے کون سی تا ثیررکھی ہے۔ ائم علیہم السلام ہے جن حروف کی جو خصوصیت نقل ہوئی ہے وہ ہر شک و شبہ ہے بالاتر ہے۔ان کے علاوہ عملیات اور اوراد سے دلچیں رکھنے والول نے اپنے تج بے کی بنیاد پر متعدد اور حروف کے اثر ات دریافت کئے ہیں ۔ لیکن چونکہ ایسے تمام وظا کف اورعمل کسی معصوم کی سندنہیں رکھتے ، اس لئے ان کا بیان ذمه داری کے خلاف ہوگا۔البتہ اب تک حروف مقطعات پر جتنی گفتگو کی گئی ہم نے بیردیکھا کہان حروف کے تمام معجزانہ گوشوں کا اختیام آخر کاراسائے اہل بیٹی میں ای خصوصیت کی تکرار پر ہوا۔ یعنی جومعجز ہ ان حروف میں نظر آیا، وہی معجز ہ اہل بیتیجینا کے ناموں کے حروف میں بھی نظر آیا۔اب اگر ہم اس نتیج پر پہنچے کہ حروف مقطعات قبولیت دعا کا روحانی اثر بھی رکھتے ہیں ، تو کیوں نہ اس اثر کو اسائے اہل ہیں۔ میں دیکھیں۔ یہاں یہ باریک فرق پیش نظر رہے کہ اہل بیشی کی ذات تو ہمیشہ قبولیت دعا کا ذر بعدر ہی ہے۔ان ہستیوں کا واسطہ دے کر مانگی گئی دعا ہمیشہ باب اجابت تک پہنچتی ہے،اور بیروہ حقیقت ہے جس پر ملت اسلامیہ کا ہر دور میں ایمان بھی رہاہے اور عمل بھی۔ کوئی اہل بیش کواس طرح مانے جیسے فقہ اہل بیق کے پیرو مانتے ہیں یا اس حیثیت ے مانے کہ بیہستیاں محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب تھیں، ہر کوئی طلب دعا کے وقت ان کا حوالہ قبولیت دعا کی ضانت سمجھتا ہے۔ چنانچہان کی ذات تو باب الحوائج ہے ہی ،اس وفت تو صرف بیدد مکھنا ہے کہ کیاان کے لفظی اساء بھی تا ثیر قبولیت وعار کھتے 900

میں اس مرطے پر، خلاف عادت، ایک ذاتی واقعہ بیان کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ واقعہ کیا ہے، یوں کہیے کہ دورِ حاضر کی ایک روایت ہے۔ اس روایت کی GALLAS)

تفصیلات اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے تمام راوی جانے پہچانے ،معروف لوگ میں ۔اورسب اللہ کے فضل سے موجود بھی جیں اور ان تک رسائی بھی ممکن ہے۔ چنانچے صاحبان روایت سے تصدیق بھی ہوسکتی ہے۔

یہ ۱۹۸۰ء کی بات ہے، اردوزبان کے عبد ساز، صاحب طرز شاعر جناب افتخار عارف، ان دنوں لندن میں مقیم سے۔ ایک دن اپنے حالات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک آپ بیتی سنائی کہ اپنے کراچی کے قیام کے دوران، ایک زمانے میں وہ بہت پریشانیوں میں گھر گئے۔ حالات اپنے سے کہ ذبئی سکون رخصت ہوگیا۔ بے کمی اور اضطراب مستقل کیفیت ہوگئی۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں ان کی ملا قات سرز مین بہار کے نامورصونی فاٹواد سے کے نامورصونی فاٹواد سے کے فرد، مولانا حسن شخی سے ہوگئی۔ افتخار عارف صاحب مولانا محترم سے عقیدت رکھتے ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر مولانا سے کیا۔ جناب حسن شخی نے روداد من کر افتخار عارف صاحب کوایک درود تعلیم فر مایا، اور ہدایت کی کہاس کا ورد کرتے رہا کرو۔ انشاء اللہ پریشانیاں دور ہوجا کیں گی۔ افتخار عارف صاحب کہا کہا کہا کہا کہ اور خوار کے دن میں انتہائی خوشگوار نتائی سامنے آنے لگے۔

خ كرون الخارج و معمد و معمد و المعمد و

جھے شیعہ درود دے دیا۔ 'اس پرمولانا نے جزیز ہوکر کہا، درود، درود ہوتا ہے ہے شیعہ کن درود کیا مطلب؟ اس پر افتخار عارف صاحب نے توجہ دلائی کہ یوں تو اس درود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کے اوصاف و فضائل کا بی بیان ہے، لیکن ایک تو ان فضائل کی تعداد بارہ ہے، کیک کیا کم تھا، اس پرمتزاد یہ کہ آنجناب کے بے پایاں اوصاف میں سے ان خاص بارہ فضائل کا انتخاب بھی دیکھیئے، اور پھر ان کی ترتیب بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس پرمولانا نے بتایا کہ ہم شیعہ من تو نہیں جانتے البتہ یہ جانتے ہیں کہ یہ درود ہمارے پرمولانا نے بتایا کہ ہم شیعہ من تو نہیں جانتے البتہ یہ جانتے ہیں کہ یہ درود ہمارے پررگانِ طریقت میں کئی نسلوں سے رائے بھی ہے اور مجرب بھی ہے۔

اب آپ بھی وہ درود ملا حظہ فرمائیں، کین اس سے پہلے بین لیں کہ ۱۹۸۰ء سے اب تک ۱۸ سال (بی نفتگو ۱۹۹۸ء میں کی گئی) ہو چکے ہیں، اس عرصہ میں، ممیں نے خود بھی اس درود کا ورد کیا اور بہتوں کو بتایا بھی، ہر مرتبہ فیض رسال ثابت ہوا۔ آپ کا دل چا ہے آپ بھی ورد کیجیئے، چا ہیں تو تعقیبات نماز کے طور پر ہر نماز کے بعد پڑھیں، چا ہیں سونے سے پہلے پڑھیں، سفر سے پہلے، سفر کے دوران، کسی بڑے کام کی ابتداء سے پہلے، دعا ما نگنے سے پہلے، بطور منت کے، بطور تبیج کے غرض جس طرح بھی چا ہیں، اس کا ورد کریں، ہر حال میں باعث رحمت وفضل اللی ہے خصوصاً کسی پریشانی سے نجات کیلئے، ورد کریں، ہر حال میں باعث رحمت وفضل اللی ہے خصوصاً کسی پریشانی سے نجات کیلئے، ورد کریں، ہر حال میں باعث رحمت وفضل اللی ہے خصوصاً کسی پریشانی سے نجات کیلئے، ورد کریں، ہر حال میں باعث رحمت وفضل اللی ہے خصوصاً کسی پریشانی سے نجات کیلئے، دئی سکون کیلئے، اطمینانِ قلب کیلئے اسے مسلسل پڑھے رہنا مجرب طور پر مفید ہے۔ اسے مسلسل پڑھے رہنا مجرب طور پر مفید ہے۔ اسے مسلسل بڑھے دہنا مجرب طور پر مفید ہے۔ اسے مسلسل بڑھے دہنا مجرب طور پر مفید ہے۔ اسے مسلسل بڑھے دہنا مجرب طور پر مفید ہے۔ اسے مسلسل بڑھے دہنا مجرب طور پر مفید ہے۔ اسے مسلسل بڑھے دہنا میں دوروں ہیں بڑھے لیں:

. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رِ الَّذِي

اے اللہ درود بھیج ان محمہ پر جن کی صفات ہیہ ہیں کہ

عَلِيٌّ فِي دَرَجَاتِهِ

وه اپنے درجات میں بلندین ہے۔

ر اعبار ا

و حَسَنٌ في صفاته اورصفات میں اچھے ہیں۔ وَ شَهِيْدٌ فِي تَجَلِيتِهِ اوراینی تحلیات کے خود گواہ ہیں۔ وَ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ اورعمادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ وَ بَاقِرِ عِلْمُ الْأَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ اور گزشتہ اور آئندہ کے علوم کومنکشف کرنے والے ہیں۔ وَ صَادِقٌ فِي أَقُوالِهِ اوراييخ ټول ميں سيح ہيں۔ وَ كَاظِمٌ فِي جَمِيْعِ أَحُوالِهِ اوراینے تمام احوال کومنضبط کرنے والے ہیں۔ وَ مُتَمَكِّنٌ فِي مَقَامِ الرَّضَا اور رضائے الہی کی منزل پر فائز ہیں۔ وَ جَوَّادُ الْكُفُّ عِنْدِ الْعَطَاء اور بخشش کے وقت ان کا ہاتھ بہت کی کا ہاتھ ہے۔ وَ هَادِي اللَّي سَبِيلِ النِّجَاة اورنحات کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ وَ عَسْكُوكٌ فِي الْغَزَاة اورمیدانِ جنگ میں ایک جنگجوسیا ہی ہیں۔

# وَ مَهْدِیٌ اِلَی طَرِیْقِ الْیَقِیْنَ اوریقین کی راه کی طرف مدایت کرنے والے ہیں۔ وَ آلِه الطَّیبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ۔ اور درود بھیج ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔

آپ نے درود ملاحظہ فرمایا۔ اس درود میں پیغیبر خداصلی القد علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و فضائل کے لئے ہر جملہ اشاعشر علیہم السلام کے نام پر، ان کی ترتیب امامت کے مطابق ، مشتمل ہے۔ ان تمام جملوں میں ان ہستیوں کی ذات کا بیان نہیں ہے۔ صرف ان کے اسائے ذاتی یاصفاتی ، اپنے لغوی معنوں میں ، بیان ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ درود غیر معمولی تا شیرر کھتا ہے ، تو ایسا ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ حروف مقطعات کی طرح اسائے اہل بیٹے ہا ، اپنی لفظی حیثیت میں بھی مؤثر ہیں۔

اور ضمناً اس حقیقت کی ایک اور شہادت بھی مل گئی کہ آلی رسول مرقع اوصاف رسول ہیں۔ اوصاف و کمالات رسالت کی شرح کرتے جائے ،خود بخو د افرادِ اہل بیتینئل رسول ہیں۔ اوصاف و کمالات رسالت کی شرح کرتے جائے ،خود بخو د افرادِ اہل بیتینئل سے تعارف ہوتا جائے گا۔ یا آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ خلق عظیم ، جب ایک نقطے پر سمنتا ہے تو ذات رسالت بنتا ہے اور جب بھیتا ہے تو سلسلۂ امامت بن جاتا ہے۔

·····



## ضميمه نمبر 1

#### حروف مقطعات اور ۱۹ کاعد د

خلیفہ رشاد نے اپن تحقیقات کو ابتداء میں مختلف مضامین کی صورت میں شاکع

گیا۔ ان مضامین نے اور بہت سے افراد کو قرآن کی عددی تعبیر کی طرف متوجہ کیا۔ اس

طرح اس حوالے سے کافی مواد جمع ہوگیا۔ بعد از ان خلیفہ رشاد نے 72 صفحات پر مشتل

ایک کتا بچہ بعنوان '' قرآن کے ریاضیاتی معجز نے' Mathematical Mircale

ایک کتا بچہ بعنوان '' قرآن کے ریاضیاتی معجز نے' of Quran شائع کیا جس میں بڑی عرق ریزی سے قرآن مجید کے حروف، الفاظ،

آیات اور سورتوں سے ۱۹ کے عدد کے ربط کو دریافت کیا گیا تھا۔ یہاں پر اختصار سے صرف حروف مقطعات کی تعداد کے 19 کا حاصل ضرب ہونے کے بارے میں متعلقہ اعداد و شار درج کیئے جارہے ہیں۔

ق

- ا۔ سورہ ق (۵۰) میں حرف ق عدم رتبہ آیا ہے۔ یعن 19×3=57\_
- ۲- بیالسویں سورة الشوری میں بھی حرف ق 57 مرتبه آیا ہے بیعن 19 =57\_
- ۔ حرف مقطع ق کی حامل دونوں سورتوں میں حرف ق 114 مرتبہ (57+57) مرتبہ آیا ہے۔اور بیاعد د قر آن کی کل سورتوں کے مجموعہ کے برابر ہے۔
  - سم قرآن ڪيم ميں لفظ قرآن 57 مرتبه آيا ہے۔

وَ حِنْ الْجَارُ وَمِعْ مُعْمُونُ مِنْ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُنْ مُعْمُونُ مُنْ الْمُعْمُونُ

۵۔ حرف مقطع تی کی جاس دونوں سورتوں میں قرآن حکیم کو تر آن مجید کے نام سے
 پکارا گیا ہے۔ لفظ مجید کے حروف کا مجموعہ ابجد کے امتہار سے (م=40)،
 ن=3)،(ئ=10)،(و=4) 57 بنتا ہے۔

1 \_ سورة الشوريٰ-42 كَ كُلُ آيات 53 بين ليعنى 42+53=95 = 95=5x19 = 95=53+42 2 \_ سورة قد من من كُل آيات 45 بن ليعنى 50+45=95

۸۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں جن سورتوں کی آیات کی تعداد 19 یا 19 سے زیادہ
 ہے، ان سورتوں کی آیت 19 میں مجموعی طور پرق کا حرف 76 مرتبہ آیا ہے لیعنی
 76=4x19

ن

یے حرف مقطع صرف ایک سورۃ القلم (68) میں آیا ہے۔ اس سورہ میں حرف ن مجموعی طور پر 133 بارآیا ہے یعنی 7x19

ترتیب قرآن میں سورہ والقلم وہ آخری سورہ ہے جس کا آغاز حرف مقطع ہے ہوا ہے۔ اس طرح حروف مقطع اسے شروع ہونے والی پہلی سورہ سورۃ البقرہ (2) ہوا ہے۔ اس طرح حروف مقطعات الم سے شروع ہونے والی پہلی سورہ سورۃ والقلم کی پہلی آیت تک ، آیا ہے قرآ بی کی کل تعداد 5263 ہے۔ جو 19 کے عدد ہے (277 مرتبہ) پورا پورا تقسیم ہوجا تا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور دلچیپ حقیقت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے الم سے لے کر سورہ والقلم کے ن والقلم تک لفظ اللہ (2641 مرتبہ (139×19) اور حروف مقطعات سورہ والقلم کے ن والقلم تک لفظ اللہ (14 مرتبہ یعنی سورہ بقرہ (1) سے پہلے اور سورہ والقلم (1۸) کی پہلی آیت کے بعد 57 سے باہر یعنی سورہ بقی مجموعی طور پر قرآن میں یہ لفظ 2698 مرتبہ یعنی مجموعی طور پر قرآن میں یہ لفظ 2698 مرتبہ (142×19) آیا

#### ص

| 97 مرتبه آیا ہے۔ | میں حرف ص  | سورة الاعراف -7 |
|------------------|------------|-----------------|
| 26 مرتبہ آیا ہے  | ميں حرف ص  | موره مرمج -19   |
| 29 مرتبه آیا ہے  | میں 7 نب   | سوره ص -38      |
| 8x19= 152        | = 29+26+97 | ميزان           |

### يلسن

ی اور س پر مشمل بیددوحروف مقطعات ای نام کی سورہ شار 36 میں آئے ہے ہیں۔ اس سورہ میں یہا آئے کے اس سورہ میں یہا کا حرف 237 مرتبہ، سیسن کا حرف 48 بار آیا ہے یعنی 15x19=285=48+237

خم (ح، م)

|           |     | <u></u> | 11 016        |
|-----------|-----|---------|---------------|
| مجموعه خم | ٩   | ۲       | نام وشارسوره  |
| 444       | 380 | 64      | 40-المومن     |
| 324       | 276 | 48      | 41- قم السجده |
| 353       | 300 | 53      | 42-الشورى     |
| 368       | 324 | 44      | 43-الزفرف     |
| 166       | 150 | 16      | 44-الدخان     |
| 231       | 200 | 31      | 45- الجاثيه   |

| 261  | 225  | 36  | 46-الاحقاف |
|------|------|-----|------------|
| 2147 | 1855 | 292 | ميزان      |

## عَسَقَ (ع س ق)

ہیں سورہ شوریٰ (42) میں خسم کے بعد دوسری آیت کے الفاظ ہیں۔اس سورہ میں ان حروف کی کیفیت ہیہ ہے کہ

> ع=98، س=54، ق=57 جن کامیزان 209 ہے یعن 11×19

## الم (الم)

| ميزان         | ٩    | J    | 1    | نامسوره      |
|---------------|------|------|------|--------------|
| 521x19=9899   | 2195 | 3202 | 4502 | 2-البقره     |
| 298x19=5662   | 1249 | 1892 | 2521 | 3- آل عمران  |
| 88x19=1672    | 344  | 554  | 774  | 29- العنكبوت |
| 66x19=1254    | 317  | 393  | 544  | 30-الروم     |
| 43x19=817     | 173  | 297  | 347  | 31-لقمان     |
| 30x19=570     | 158  | 155  | 257  | 32-السجده    |
| 1046x19=19874 | 4436 | 6493 | 8945 | میزان        |

الر (الر)

| ميزان                | ر    | ل    | 1    | نام سوره   |
|----------------------|------|------|------|------------|
| 131x19=2489          | 257  | 913  | 1319 | 10-يونس    |
| 131x19=2 <b>4</b> 89 | 395  | 794  | 1370 | 11-ھود     |
| 125x19=2375          | 257  | 812  | 1306 | 12-يوسف    |
| 63x19=1197           | 160  | 452  | 585  | 14-ايراتيم |
| 48x19=912            | 96   | 323  | 493  | 15-الحجر   |
| 498×19=9462          | 1095 | 3294 | 5073 | ميزان      |

المرا (المر)

| ميزان      | J   | م   | ل   | 1   | نام سوره |
|------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 78x19=1482 | 137 | 260 | 480 | 605 | 13-الرعد |

المص (المص)

| ميزان       | ص  | م    | ل    | 1    | نام سوره  |
|-------------|----|------|------|------|-----------|
| 280x19=5320 | 97 | 1164 | 1530 | 2529 | 7-الاعراف |

یہاں حرف میں کی بیجیران کن حیثیت بھی پیش نظر رہے کہ یہاں اس حرف کی تعداد (97) ال م کے مجموعہ سے ال کراسے 19 سے قابل تقسیم بناتی ہے۔ تو دوسری طرف یہی ص مورہ مریم 19 اور سورہ ص 38 کے حرف ص کے مجموعہ سے مل کر ان سورتوں کے مصل جمع کو 19 سے قابل تقسیم بناتا ہے۔

یہ سب سے بڑا مجموعہ حروف مقطعات سورہ مریم 19 کا ابتدائیہ ہے اس سورہ میں ان حروف کا شار درنے ذیل ہے۔

ک = 137 + ه = 175 + ی = 343 + ع = 117 + ص = 26 کل مجموعہ = 798 = 42x19=798 ه ، ظه، ظسّ، ظسّم (ه ط س م)

ان حروف مقطعات میں ہ، ط، س، م کے چار حروف کی تکرار سورہ ہائے مریم 19 مطرح بوئی ہے مریم 19 ، طرح مول اشعراء -26 ، النمل -27 اور القصص -28 میں اس طرح بوئی ہے کہ حرف ہ سورہ مریم اور سورہ ط میں مشترک ہے ، ط کا ط باتی ماندہ چار سورتوں میں مشترک ہے ۔ حرف میں ، الشعراء ، النمل اور القصص میں اور حرف م سورہ شعراء ، اور القصص میں اور حرف م سورہ شعراء ، اور القصص میں مشتر کہ طور پر موجود ہے ۔ اس چیدہ ترکیب کا نتیجہ درج ذیل گوشوار سے میں رکھیئے :

| ميزان      | م   | ص   | ط   | 8   | نام سوره   |
|------------|-----|-----|-----|-----|------------|
|            | :   |     |     | 175 | 19-مريم    |
|            | -   | _   | 28  | 251 | 20-ط       |
|            | 484 | 94  | 33  | _   | 26-الشعراء |
|            | _   | 94  | 27  | -   | 27-انمل    |
|            | 460 | 102 | 19  | _   | 28-القصص   |
| 93x19=1767 | 944 | 290 | 107 | 426 | ميزان      |

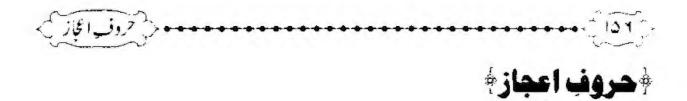

## ضميمه نمبر 2

## خلیفہرشاد محقیق سے گمراہی تک

خلیفہ رشاد، مصر کے ایک جھوٹے سے قصبے گفر الوّیات کے ایک صوفی گھرانے کا فرد تھا۔ باپ ایک سلسلۂ تصوف کے بانی تھے لیکن بیٹے کو ابتداء ہی سے جدید تعلیم کی راہ پر ڈالا۔ چنانچے خلیفہ رشاد نے مصر کی عین اشتمس یو نیورٹی کے زرع کالج سے گر بجویشن کی اور ۱۹۵۹ء میں امریکہ آگیا۔ یہاں ایروز ونا سٹیٹ یو نیورٹی سے بائیو کیمسٹری میں ماسٹر ڈگری اور کیلیفورنیا یو نیورٹی سے پی ایکے ڈی کی سند حاصل کی۔ اس کی زندگ کے مام ملازمتیں بائیو کیمسٹری اور زراعت کے شعبہ سے ہی متعلق رہیں۔

اکثر مسلمان گھرانوں کی طرح،امریکہ کے قیام میں اسے اپنے دو بچوں کے اسکامی تعلیم کی فکر ہوئی اور اس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا تو پہلے مرحلے پر ہی قرآن حکیم کے انگریزی ترجمہ کی ضرورت پڑی۔اسے جودو ترجمے دستیاب ہوئے (مارما ڈیوک پکھال۔ یوسف علی) وہ دونوں، بقول خلیفہ رشاد اہل زبان حضرات نے نہیں کیے تھے اس لئے ان میں غلطیاں تھیں (حالانکہ غلطیوں سے پاک ترجمہ کے لئے صرف عربی زبان کا مادری زبان ہونا کائی نہیں۔ پھرعربی زبان کا اہل ہوتے ہوئے اس زبان میں ترجمہ ہورہا ہے۔اگر اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مترجم قرآن کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھ کا تو جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا اس کا اہل زبان نہ ہونے سے مفہوم کو بیان کرنے میں نلطی ہوجائے گی۔غرض کسی ترجمہ کا اس کا اہل زبان نہ ہونے سے مفہوم کو بیان کرنے میں نلطی ہوجائے گی۔غرض کسی ترجمہ اس کا اہل زبان نہ ہونے سے مفہوم کو بیان کرنے میں نلطی ہوجائے گی۔غرض کسی ترجمہ اس کا اہل زبان نہ ہونے سے مفہوم کو بیان کرنے میں نلطی ہوجائے گی۔غرض کسی ترجمہ

سکتا)۔

اس مسئلہ کے ساتھ دوسری دشواری اس وقت پیش آئی جب زیرتعلیم بچوں نے اس سے حروف مقطعات کا مفہوم دریافت کیا۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ اسلامی علوم کا جومحدودلٹر بچرا سے دستیاب تھا وہ بھی اس سوال کوحل کرنے میں ناکانی ثابت ہوا۔ چنانچہ ڈاکٹر رشاد نے ان دونوں مسائل کے حل کی تلاش شروع کی۔

جہاں تک ترجمہ کا تعلق تھا تو اس سلسلہ میں اس نے اہل زبان عربی ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ وہ قرآن کیم کا ترجمہ خود کرے گا۔ ہر چند اس کا ترجمہ کروف مقطعات کے بارے میں اس کی تحقیقات کے کے بعد منظر عام پر آیا۔ لیکن ترجمہ ایک تو ''انگریز کی زبان میں موجود بہترین ترجمہ' ہونے کا مدعی تھا، دوسرے اس پر بطور عنوان، ایک اور دعو کی درج تھا جومتر ہم کے ذبمن پر اس کے ماحول کے اثر ات کا عکاس تھا، اس دعو کی درج تھا جومتر ہم کے ذبمن پر اس کے ماحول کے اثر ات کا عکاس تھا، اس دعو کی درج تھا جومتر ہم کے ذبن پر اس کے ماحول کے اثر ات کا عکاس تھا، اس دعو کے مطابق بید قرآن کیم کا ''اختیار یافتہ انگریز کی نسخہ' English Version) بعنی اللہ نے عطا کیا تھا۔ بہت سے لفظوں میں بیان کے گئے ان دعو وک کا مفہوم بیتھا کہ قرآن کیم اگر عربی کی بجائے انگریز کی میں نازل ہوتا تو وہ لفظ بلفظ اس ترجمہ کے مطابق ہوتا۔

اس دعوے کی حقیقت کو جانے کے لئے صرف ایک مثال کا فی ہوگی۔ قرآن کے ترجمہ بیاکسی غیرعربی زبان میں اسلام کے کئے صرف ایک مثال کا فی ہوگی۔ قرآن خطاہر ضرورت نہیں تھی کہ دین اسلام کا ذکر کرتے ہوئے لفظ اسلام کا بھی ترجمہ کیا جائے۔ کیکن ضرورت نہیں تھی کہ دین اسلام کا ذکر کرتے ہوئے لفظ اسلام کا بھی ترجمہ کیا جائے۔ کیکن

المارية المارية

ڈائٹر رشاد نے اسلام کا نام اسلام کی بجائے انگریزی میں (Submission) رکھا۔
اور آئ میپیوٹر (Net) پر ان کے مسلک کی ترجمان سائٹ کا نام بھی
Submission.org ہے جب کہ بیتر جمہ اسلام کے معنی کے ایک جزؤ اسلیم و رضا
کا تو عکا ک ہے لیکن اس میں امن وسلامتی کے کوئی معنی شامل نہیں ہیں۔

در حقیقت ڈائٹر رشاد کا ترجمہ علم دین کی ناپختگی کی حالت میں مغرب کے شہبات اور اعتراضات کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کا مظاہرہ ہے۔ اس کی پہلی مثال تو ایخ ترجمہ کو Authorized Version قرار دینا ہے۔ اس لئے کہ یہ اصطلاح خالفتاً یور پی عیسا بیت کی اصطلاح ہے جہاں بائبل کے ایک سے زیادہ نسخے ملتے ہیں۔ ان میں سے یکھ مصدقہ یا اختیاریا فتہ ہیں جیسے:

#### Authorized King James Version

ان مصدقہ یا اختیار یا فقائنوں کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بائبل (عبد نامہ قدیم و جدید) کے ایک سے زیادہ اور ایک دوسرے سے مختلف نسخ ہیں۔ ایمی صورت میں ضرورت ہے کہ ہرنسخد اپنے سے جو بونے کی گوائی لائے۔اس لئے وہ کسی نہ کسی اتھار ٹی سے منسوب ہے۔لیکن قرآن حکیم کی تصدیق کرنے والے کی تصدیق ،اورکسی قصہ گو کی بیان کردہ تاریخ کا مختلی نہیں کہ وہ گوائی دے قوقر آن ،قرآن ثابت ہو۔وہ اپنے آغاز سے آئی تک ایک بی نسخہ تھا اور ہے، اسے کوئی خدا کا کلام مانے یا نہ مانے ،لیکن بیضرور سیم کردہ تاریخ کی کرقرآن کے نام سے ایک کتاب ہے جس کا منتن لفظ بلفظ اور حرف برخ ف طے شدہ ہے اور ایک ہے۔

رہ گیا انگریزی یا کسی غیر عربی زبان میں اس کا ترجمہ، تو آج تک کسی عالم سے عالم مترجم نے بید دعویٰ نہیں کیا کہ اس کا ترجمہ حرف آخر ہے۔ اور اس سے زیادہ سجیح ترجمہ

ر کی ترف آغیز زیر مصورہ میں مصدقہ ہے۔ ہرتر جمد کرنے والے نے ترجمہ کو ہو بی نہیں سکتا۔ یا اس کا ترجمہ اللہ سے مصدقہ ہے۔ ہرتر جمد کرنے والے نے ترجمہ کو اپنی طرف ہی نسبت دی ہے۔ اللہ کی طرف سے مصدقہ ترجمہ کینے کا خیال سوائے خلیفہ رشاہ کے ، سی بھی زبان میں ترجمہ کرنے والے متر جم کونبیں آیا۔

وْاَلْمْ رِشَادِ كَا مِيهِ دَعُونَ الْ اعتبار ہے بھی مفتحکہ خیز ہے کہ گزشتہ چودہ سوسال میں قرآن مجید کے متعدد زبانوں میں ترجمے ہوئے، لیکن ان ترجموں کے کلام مخلوق ہونے ، اور قرآن حکیم کے کلام البی ہونے میں اس طرح بھی امتیاز رکھا گیا کہ یہ بات تمام ملت اسلامیہ نے متفقہ طور پرشلیم کی کہ دنیا کا بہترین ترجمہ بھی قرآن کے عربی متن ہے مسلمان کو بے نیاز نہیں کرتا۔ اور صرف ترجمہ پڑھ لینے ہے، قاری کے اس عمل کو تلاوت قرآن ہر گزنہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ دنیا کے تمام مسلمان الگ زبان رکھتے ہوئے اور عربی زبان سے ناواقف ہوتے ہوئے بھی مجبور تھے کہ قرآن یاک کی تلاوت اسی زبان میں کریں جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔اب اگرآج جب نزول قرآن کو کم وہیش ڈیڑھ بزارسال گزر کے ہیں تو اللہ نے ایک اور زبان (انگریزی) کوشرف بخشا کہ اپنے کام کوانگریزی میں ڈھال کر رائج کر دیا۔تو سوال پیے ہے کہ صرف انگریزی میں اللہ کی تصدیق ہے مشرف ہونے والی تح پر کیوں ، دنیا کی اور لاتعداد زبانیں اس ہے محروم کیوں ر بیں۔خصوصاً اہل ایران اور اہل برصغیر نے عربی زبان سیکھ سیکھ کر قر آن کی اتنی خدمت کی که دنیائے عرب کی مجموعی علمی خد مات ، اہل ایران اور اہل ہند کی انفرادی کوششوں کا مقا بلہ نہیں کر سکتیں۔اس صورت میں ضرورت تھی کہ انگریزی سے بہت پہلے فاری اور ار دو میں مصدقہ نسخہ فراہم ہوتا۔ اس طرح پیرخاد مان قرآن بھی ابل زبان عربی نہ ہوئے کی وجہ سے حقیقی تعلیمات قرآن ہے ہے بہرہ نہ رہ جاتے۔ بلکہ اپنی اپنی زبان میں مصدقة نسخه وقرآن ہے ای قدر فیض اٹھاتے جتنا کوئی عرب مستفید ہوسکتا ہے۔

خلیفہ رشاد کے ' اختیار یا فقہ نسخہ قرآن' میں اگر مغرب کے اثرات کو دیکھنا ہے تو خصوصیت سے ان مقامات کو دیکھیئے جہال تعلیمات اسلامی کا مغربی ثقافت یا موجودہ عبد کے مغربی اندازِ فکر سے خفیف سابھی تصادم ہے۔ ایسے مواقع پر ڈاکٹر رشاد کا قلم قرآن حکیم کے تمام مروجہ ترجمول سے علی الاعلان لاتعلقی ظاہر کرتا ہوا مغرب کی جمنوائی شروع کر دیتا ہے۔ خلیفہ رشاد کی نظر میں (بلکہ بقول خلیفہ، اللہ کی نظر میں) جہاں جہاں برانے مترجمین ٹھوکر کھاتے رہے اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے انحاف کرتے رہان میں سے نمایاں ترین مقامات یہ ہیں:

- ازگوة کے مستحقین بتدری والدین، اعزاء، بتای ، مساکین اور مسافر ہیں۔
  (شاید یہ بات صرف مغربی معاشرت میں ممکن ہے کہ بوڑ ہے والدین،
  صاحب استطاعت اولاد کی دی ہوئی خیرات و زکوة پر گزارہ کرتے
  ہوں)۔
- چالیس سال کی عمر کے بعد ہی کوئی شخص خدا کے متعلق اپنے عقیدے کا جوابدہ ہے۔
- ان کی روح آسان پر لے جائی گئی حضرت عیسیٰ علی علی خوات یا چکے ہیں۔ان کی روح آسان پر لے جائی گئی ہے۔
  - الله على المارية على المارية المارية
- پیکہنا غلط ہے کہ حضرت محمد (صلی القدعلیہ وآلہ وسلم) ان پڑھ تھے۔ وہ تعلیم یافتہ تھے۔ اور قرآن حکیم انہوں نے دیگر کا تبول کے ساتھ مل کر ایخ ہاتھ ہے۔ اور قرآن حکیم انہوں نے دیگر کا تبول کے ساتھ مل کر ایخ ہاتھ ہے۔ لکھا۔
- الله نے حضرت ابراہیم علیتنا کو اپنے بیٹے اساعیل علیتنا کو ذبح کرنے کا حکم

نہیں دیا تھا۔حضرت ابراہیم علیات اپنے خواب کو (نعوذ باللہ) غلط سمجھے۔ البتہ اللہ نے باپ بیٹے کوشیطان کے منصوبہ سے بچالیا۔

- چور کی سزا ہاتھ کاٹ دینانہیں بلکہ ہاتھ پرنشان لگانا ہے۔
- شادی شدہ افراد کے زنا کی سزا رجم (سکسار کرنانہیں) بلکہ سو علامتی
   کوڑے ہے۔
  - قرآن موت کی سزا کے خلاف ہے۔

#### دريافت

لیکن بیسب بعد کی بات ہے۔

ڈاکٹر خلیفہ رشاد کو اپنے دو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے، سورہ بقرہ کے ابتدائی الفاظ اللہ مریخہرنا پڑا۔ بنچ ان حروف کا مطلب پوچھرہ ہے تصاور ڈاکٹر رشاد کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ ان الفاظ کے معنی کی تلاش میں وہ سرگرداں رہا۔ آخرکار اس نے طے کیا کہ ان الفاظ کو سمجھنے کے لئے وہ کمپیوٹر کی مدد لے گا۔ ابھی کمپیوٹر عام نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ادارے کے کمپیوٹر کو خصوص مدت کے لئے قیمتا استعال کرنے کی اجازت ما بھی۔ اس نے اجازت مل گئی۔ قیمت کی ادائیگی کے لئے اس کے احباب اور کی حاملان تظیموں نے مدد کی۔ چنانچہ پورا قرآن پہلی مرتبہ کمپیوٹر میں تحریر کرایا گیا۔

ڈاکٹر رشاد ایک پہلے ہے سو ہے ہوئے مفروضہ پر کام کررہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ممکن ہے حروف مقطعات کوئی ریاضیاتی ربط رکھتے ہوں۔ بیخیال اس وقت حقیقت کے بہت قریب نظر آیا جب اس نے دیکھا کہ قی، دو مقامات سور کی اور سورۃ الشور کی میں بطور حرف مقطع نازل ہوا ہے۔ جب ان دونوں سورتوں میں مختلف الفاظ میں آئے

ہوئے حرف ق کا شار کیا گیا تو یہ دلچپ حقیقت سامنے آئی کہ دونوں سورتوں میں اس حرف کی تعداد ۵۷،۵۷ ہے۔ کچھ بہی کیفیت دوسرے حروف مقطعات کے ساتھ تھی۔ پھر بسم التد الرحمٰن الرحیم کے حروف کی تعداد، قرآن حکیم میں کل بسم التد، کل سورتیں، غرض قرآن مجید کے متعلق جس حوالے ہے بھی اعداد وشار جمع کئے گئے تو ان سب میں ایک خاص کیفیت نظر آئی یعنی یہ کہ کم وجیش ان سب کا ایک جز وُضر بی 19 ضرورتھا۔

قر آن حکیم میں معنویت ،اس کی ظاہری صورت اور اس کے اثر ات کے متعلق متعدد معجز انداور حیرت ز دہ کر دینے والی صفات وخصوصیات اس سے پہلے بھی مسلمان علماء کے پیش نظرتھیں اور ان صفات کا ذکر اکثر ایمان افزاء ہوتا رہتا تھا۔لیکن خلیفہ رشاد کی تحقیقات وانکشاف نے بیسویں صدی کی ساتویں اور آٹھویں دبائی میں قرآن شناسی کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ ایک طرف تو ان انکشافات کی دل کھول کریز برائی کی گئی۔رسائل، اخبارات وغیرہ نے ان انکشافات کے خلاصے شائع کیئے۔اس عہد میں لکھی گئی تفاسیر میں علاء نے اس ریاضیاتی توازن کا حوالہ دیا۔ احمد دیدات جیسے امریکی نژادمسلمان عالم نے عیسائی اور یہودی علماء سے مناظروں کے دوران ڈاکٹر رشاد کی دریافت کو اینا اسلحہ بنایا۔غرض دنیا بھر کے یوٹ ھے لکھے مسلمانوں نے اپنی اپنی فہم اور دلچیسی کی حد تک خلیفہ رشاد ہے واقف ہوتے ہوئے یا عدم واقفیت کے باوجود اس انکشاف ہے دلچیس کا اظہار كيا ـ ـ ـ ـ ـ ايك طرف اس ريانساتى انكشاف كوسر آ تكھوں ير جگه دى جا رہى تھى تو دوسری طرف ڈاکٹر خلیفہ رشاد کو بھی خوب عزت و احترام ملا۔ امریکہ کی متعدد اسلامی شخفیموں نے اسے اپنے اجتماعات میں اظہارِ خیال کی دعوت دی۔ ہرطرف سے مالی امداد اور وسائل کے چشمے جاری ہو گئے ۔مشرق وسطیٰ کی پچھمسلمان حکومتوں نے ڈاکٹر موصوف کومہمان بنایا۔اس کوانعام واکرام ہےنو از ااور اس کی متعد دضروریات کی قراہمی کی ذمہ

المرونياعان المعادة الم

داری لی۔۔۔۔۔غرض مسلم معاشرے نے ہروہ ذمہ داری نبھائی جواسلام اور قرآن کے سسی خادم کے لئے مسلم معاشرے پر عائد ہوتی تھی۔

## ممرابي

یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں خداوند عالم بھی بندوں کولطف و کرم و غایات کی بارش سے آ زماتا ہے اور کبھی دی ہوئی نعتوں کو واپس لے کر آ زماتا ہے۔ بائیو کیمسٹری اور زراعت کے ایک ماہر کا قرآن حکیم جیسی کتاب کے متعلق ایک ریاضاتی حقیقت ہے آگاه ہو جانا،خلیفہ رشاد پراللہ کا خصوصی کرم تھا۔اس پرمتنزادیہ کہ اس انکشاف کوعوا می مقبولیت اور پذیرائی بھی مل جائے۔اس کا تقاضا تو بیتھا کہ سرتسلیم،شکر گزاری میں خم ہو جاتا اور اللہ ہے مزید نعتوں کی درخواست ہوتی ، ڈاکٹر رشاد نے بہکنا شروع کیا۔اس نے سب سے پہلے میں بھولیا کہ چونکہ عربی اس کی مادری زبان ہے اور اس نے قرآ ن حکیم کے متعلق ایک عددی حسن وتوازن دریافت کیا ہے اس لئے وہ بہت بڑا عالم قرآن ہے۔ حالانکہ وہ مصری نژاد ہوتے ہوئے حجاز کی قرآنی عربی میں خود کو اہل زبان ہونے کا اہل ثابت کر سکے پانہیں یہ بات تو واضح تھی کہ اس کا انکشاف کہ'' قرآن 19 کے عدد سے ترتیب دیا گیا ایک جیران کن حسالی معجزہ ہے'، قرآن حکیم کے اصل پیغام سے کوئی ربط نہیں رکھتا تھااور نہ ہی اس انکشاف نے قرآن نہی میں کوئی مددل سکتی تھی۔ہم ڈاکٹر رشاد کے انکشاف کوقر آن کے ایک بالائے عقل انسانی تخلیق کے ثبوت میں تو پیش کر سکتے تھے لیکن اس سے ہدایت انسان کا کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

ان تمام حقائق ہے چیٹم پوٹی کرتے ہوئے خلیفہ رشادخود کو بہت بڑا عالم قرآن سیجھنے گا۔اوراس زعم میں اس نے جب کتاب الہی کا انگریزی ترجمہ کیا تو اسے اپنا کیا ہوا

ترجمه كهني كى بجائے الله كى طرف سے سنديا فتة انگريزى قرآن كهنے لگا۔

معاملہ مزید بھڑا تو اس نے حدیث اور سنت سے اخذ احکام اور اس کی تجتیت سے انکار کر دیا۔ اس کے کہنے کے مطابق بعدرسول مسلمانوں نے اقوال رسول اور احکام اسلامی کواس طرح مسنح کر دیا کہ اب کلمہ شہادت، وضو، صلاق، زکوق، روزہ اور حج سب ایک صحیح شکل گم کر چکے ہیں۔ نبی ملتی ایک واحد درست حدیث نے اور اپنی صحیح شکل گم کر چکے ہیں۔ نبی ملتی ایک واحد درست حدیث نے اور وہ بھی قول البی ہے جوسورہ (۲۵) کی تیسویں آیت میں ہے کہ:

"رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اس کی امت نے قرآن کومچور ( بجرز دہ تنہا) کر دیا۔"

اس آیت کی تاویل ان الفاظ میں کی گئی کہ:

"رسول قرآن کے چھوڑے جانے کی شکایت کریں گے، بیشکوہ نہیں کریں گے کہ امت نے حدیث اور سنت کوچھوڑ دیا۔"

غرض اس نے حدیث رسول کی شرعی حیثیت سے قطعاً انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حدیث صرف اللہ کی ہوئے دعویٰ کیا کہ حدیث صرف اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ نے صرف اپنی حدیث کو جائز (Legitimate) حدیث قرار دیا ہے (غالبًا بیاحسن الحدیث کاتر جمہ کیا گیا ہے )۔

ہات مزیر آگے بڑھی تو اپنی بعض دشواریوں کی وجہ ہے اس نے قرآن تھیم کو تخریف شدہ قرار دے دیا اور دعویٰ کیا کہ سور ہ تو بہ کی آخری دو آیات (۱۲۸، ۱۲۹) قرآن میں بڑھا دی گئی ہیں۔ (اس سلسلہ میں ڈاکٹر رشاد کے موقف کا مختصر تجزیر آئندہ سطور میں بیان ہوگا)۔

ہزاہ روفکر کی انتہائی پستی اس وفت آئی جب خلیفہ رشاد نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کی ریاضیاتی دریافت ایک غیر معمولی معجزہ ہے۔ جو آغازِ نزول قر آن (ہجرت

﴿ إِنْ اعْلِي ﴾ ﴿ وَإِنْ اعْلِي ﴾ ﴿ وَإِنْ اعْلِي ﴾ ﴿ وَإِنْ اعْلِي ﴾ ﴿ وَإِنْ اعْلِي ﴾ ﴿ وَالْمَالُ

ے 13 سال يہلے) سے بورے 1406 سال بعد (1393 جرى ميں) ظاہر ہوا ہے اور بیدت بھی 19 سے بوری بوری تقیم ہو جاتی ہے۔ چنانجداس قدرعظیم الشان معجز وکسی عام عالم کے ذریعہ ظاہر نہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔ الغرض خلیفہ رشاد نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی (Prophet) تونہیں ہے البتہ اللہ کا بھیجا رسول (Messenger) ہے۔ اس کے نز دیک مسلمان علماء نبی اور رسول کی جوتعریف کرتے رہے ہیں وہ قرآنی احکامات کے برعکس ہے۔ نبوت تو جناب محمصطفیٰ مائٹ کیائیم پرختم ہوگئی ہے لیکن رسالت آج بھی جاری و ساری ہے۔۔۔۔قرآن اور حدیث کے متعلق خلیفہ رشاد کے بے حقیقت الزامات پہلے ہی اس کی شخصیت کومشکوک بنا چکے تھے۔اس کے دعوائے رسالت نے اس کے رہے سے احر ام کوہمی خاک میں ملا دیا۔ ملت اسلامیہ نے جس طرح اس کی دریافت کے سلسلہ میں اسے سرآ تکھوں پر بٹھایا تھا اسی طرح اس کے دعوائے تعریف قرآن ، انکارِ حدیث اور آخرکار رسالت کے دعوے نے اسے مسلمانوں کی نظروں سے گرا دیا۔ وہ مسلمان معاشرے ہے کٹ کرامریکہ میں اپنی زندگی کے دن بورے کر رہا تھا کہ جنوری 1990ء میں اے نامعلوم قاتل نے تل کر دیا۔خلیفہ رشاد کے پیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ اے امریکہ کے سیاہ فام مسلمانوں کے ایک گروہ نے قتل کیا جوفقراء کہلاتا تھا۔اس دعوے کا تازہ جزویہ ہے کہ''سیاہ فام مسلمانوں کے فقراء نامی اس گروہ کو جوایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم تھی، یا کتان اور سعودی عرب ہے متحرک کیا جاتا ہے'' اور ایف لی آئی نے بعد ازاں دریافت کیا کہ''فقراء کا پیر گروہ اس گروہ ہے بھی منسلک ہے جنہوں نے 11 ستمبر 2001ء كو نيويارك كا ورلڈٹریڈسینٹر تباہ کیا تھا۔ ان كاتعلق القاعدہ اور اسامہ بن لا دن ہے بھی ہے۔''

(نوث: مندرجه بالا دعوي اورمضمون كي ديگرمعلومات خليفه رشاد كي ترجمان



 Dr. Rashad Khalifa, The Man, The Issues and the Truth.

- Mathmatical Miracle of the Quran by Khalifa Rashad.
- Authorized English Version of the Quran by Khalifa Rashad.

#### خلیفہرشاد کے بعد

خلیفہ رشاد نے اپنے نعرے'' قرآن اور صرف قرآن' پر چند لوگوں کو اپنا ہم خیال بنالیا تھا۔ان لوگوں نے خود کو افراد خود کو عربی لفظ مسلم یا مسلمان کی بجائے اس کے نام سے منظم کیا ہے۔ اس گروہ کے افراد خود کو عربی لفظ مسلم یا مسلمان کی بجائے اس لفظ کے نیم متبادل انگریزی لفظ ہمڑ Submitter کے نام سے متعارف کراتے ہیں۔ ان لوگوں کا مرکز امریکہ کی ریاست ایروزونا کے شہر مکسن میں واقع ایک مبجد ہے جے خلیفہ رشاد نے قائم کیا تھا۔ اس مقام سے تنظیم کی طرف سے ڈاکٹر رشاد کا ترجہ قرآن اور دیگر کتب شائع کرے اب (2008ء میں) بھی امریکہ کی مسلم آبادی میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تنظیم کی فراق سے جو انشانیٹ ہے۔ جس پر بین سے بڑا ذرایعہ انشرنیٹ ہے۔ جس پر بین سے بڑا ذرایعہ انشرنیٹ ہے۔ جس پر کوشش کرتے ہیں۔انشرنیٹ بی کی ایک انسائیگو پیڈیا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔انشرنیٹ بی کی ایک انسائیگو پیڈیا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔انشرنیٹ بی کی ایک انسائیگو پیڈیا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔انشرنیٹ بی کی ایک انسائیگو پیڈیا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔انشرنیٹ بی کی ایک انسائیگو پیڈیا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔انشرنیٹ بی کی ایک انسائیگو پیڈیا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔انشرنیٹ بی کی ایک انسائیگو پیڈیا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کوشش کرتے ہیں۔انشرنیٹ بی کی ایک انسائیگو پیڈیا کے مطابق اس گروہ کے سب سے کرنے ہیں۔

1990ء میں خلیفہ رشاد کے مارے جانے کے بعد اس کے پیرد کاروں میں ایک ترکی نژاد امریکی مصنف ادیب یکسل (Edip Yuksel) اور اس کے ساتھ ڈاکٹر رشاد کے زیراثر آنے والے چند ابتدائی سمٹر ز،اپنے گروہ کی اکثریت سے بیہ کہا کرالگ ہوگئے کہ سمٹر زالتہ کی بجائے خلیفہ رشاد ہی کے زیادہ وفادار ہو گئے ہیں، اور الیمی وفادری "شرک" ہے۔"

## خلیفہرشاد کے کام پرایک نظر

اسلام کی تاریخ کے بالکل ابتدائی عہد ہے ہمیں کچھلوگوں کی بیرکوشش نظر آتی ہے کہ کی طرح اسلام کو پیٹیبر اسلام جناب محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی ذات، ان کے اقوال اور ان کے افعال ہے الگ کرکے صرف اور صرف قرآن تک محدود کر دیا جائے۔ پھر ایسے لوگ بھی گاہے گاہے نظر آتے رہے جو دوسرے مذاہب یا دوسری تہذیوں ہے اس قدرمتاثر تھے یا اسلام ہے بے خبریا اپنی کم ملمی کی وجہ ہے ایک طرح ك احساس كمترى كا شكار ہوتے ہوئے، جاہتے رہے كداسلام كى تعبير دوسرى تہذيبول، معاشرتوں،نظریات، نداہب کے مطابق ہو جائے۔۔۔۔ پھرمسلم تاریخ میں نبوت، رسالت اورمہدویت کے مدعی بھی پیدا ہوتے رہے۔۔۔۔ان تمام آ وازوں کا جواب ہرعبد میں علمائے اسلام نے دیا اور ایسی کوئی بھی تحریک مسلم معاشرے پر کوئی گہرا اثر نہ حچوڑ سکی۔ چنانچہ خلیفہ رشاد کا دعوائے رسالت، نعر وُ انکارِ سنت یا اسلام کو رائج الوقت امریکی معاشرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش وہ مسائل میں جن کو بار ہایر کھا جا چکا ہے اور ہرعہد کے علمائے اسلام ان انحرافی دعوؤں کا کھوکھلاین نمایاں کرتے رہے ہیں البیۃ خلیفہ رشاد نے دو یا تنیں نسبتاً نئ کہی ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں

﴿ رَافِهِ اعْلَا ﴾ ﴿ ﴿ رَافِهِ اعْلَا ﴾ ﴿ رَافِهِ اعْلَا ﴾ ﴿ رَافِهِ اعْلَا ﴾

پرایک نظر ضرور ڈالی جائے۔ان میں سے ایک قرآن کے عددی معجز سے کا انکشاف ہے اور دوسرے یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے اور سور و کو بہ میں دوآ بیش اضافہ کی گئی ہیں۔

## خلیفه رشاد کی عددی دریافت

ڈاکٹر خلیفہ رشاد کی بعد ہیں کہی جانے والی کی بے بنیاد اور غیر حقیقی باتوں اور دعووں سے قطع نظر اس کی وہ محنت جو اس نے حروف مقطعات اور ان کی سورتوں میں عددی ربط تلاش کرنے میں کی، وہ یقینا لائق ستائش ہے۔ اس کی میہ دریافت کہ تمام حروف مقطعات جتنی مرتبدا پنی سورتوں میں آئے ہیں ان کا مجموعہ ہر جگہ 19 سے پورا پوراتقیم ہو جاتا ہے، ایک ولچسپ، قابل توجہ اور بہت حد تک ایمان کوتقویت پہنچانے والی دریافت تھی اور یقینا دنیائے اسلام نے اس کی محنت کوتسلیم بھی کیا اور ڈاکٹر رشاد کواس کے کام کے عوض پوری طرح نوازا بھی۔ میہ دریافت قرآن حکیم کی عظمت کی گواہ بھی تھی اور قرآن کے من جانب القد ہونے کی شہادت بھی۔ چنا نچہ اعداد وشار کے تحت سامنے اور قرآن کے من جانب القد ہونے کی شہادت بھی۔ چنا نچہ اعداد وشار کے تحت سامنے والے تھائی قرآن کے ایک اعجازی پہلو کا اظہارتو یقینا ہیں ۔لیکن ڈاکٹر رشاد کی تحقیقات کرنے والے کا معجزہ قرار نہیں پا تمیں اور ندان میں ایسی کوئی بات کی مطرح بھی تحقیقات کرنے والے کا معجزہ قرار نہیں پا تمیں اور ندان میں ایسی کوئی بات

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی غیر معمولی کیفیت کی ایجادیا اس کا اہل دنیا کے سامنے مظاہرہ اپنے طور پر تو معجزہ ہوسکتا ہے لیکن کسی راز سربستہ کی محض دریافت کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔۔۔۔۔اگر دریافت معجزہ ہوتو انسان کی تاریخ میں فطرت کے کتنے ایسے راز ہائے سربستہ تھے جنہیں دریافت کرکے انسان نے وہ کارنا ہے سرانجام دیئے

﴿ رَونِ اعْإِرَ ﴾

جن کی دریافت نے انسان کے طرز زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ فضاؤں میں اڑتے ہوئے جہاز، دور بیٹے انسان سے رابطے، بحل اور مادی ذرے میں چھپی ہوئی طاقتیں، سب فطرت کے قوانین پوشیدہ کو دریافت کرنے کا نتیجہ ہیں۔ تو کیا یہ دریافتیں کرنے والے بھی خود کو نبی یا رسول کہنا شروع کر دیں؟

اور پھر معجزہ کا امکان وہاں ہوتا ہے جہاں نتیج عمل اپنے ظاہرہ منطقی اسباب نہ رکھتا ہو۔ ایک مریض کو مختلف دوائیں دے کر، آپریشن کے ذریعہ، مصنوعی شفس کی مدد سے زندگی دی جا سکے تو ایسے مریض کی صحت یا بی کوکوئی شخص معجزہ نہیں ہے گا۔لیکن آگر کبھی کسی کے قسم باذنبی کہنے سے مردہ زندہ ہوجائے تو اسے ضرور معجزہ کہا جائے گا۔ فلیفہ رشاد نے تین سال کی مسلسل محنت کے بعد کمپیوٹر کی مدد سے ایک ریاضیاتی حقیقت دریا فت کر لی تو ہم اس کو ایک بردی یا اہم یا غیر معمولی دریافت تو کہہ سکتے ہیں اسے دریا فت کر لی تو ہم اس کو ایک بردی یا اہم یا غیر معمولی دریافت تو کہہ سکتے ہیں اسے انسان تلاش اور انسانی عقل وقعم کا ایک کارنا مہتو کہہ سکتے ہیں معجزہ نہیں کہہ سکتے۔

ڈاکٹر رشاد کی دریافت جب تک حروف مقطعات ہے 19 کے عدد کے ربط کے تک تھی تب تک ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ لیکن اس نے اپی دریافت سے ضرورت سے زیادہ تو قعات وابستہ کر کے اسے پورے قرآن پر منطبق کرنا چاہا۔ آیات کی تعداد، حروف کی ایجدی قیمتیں ، مختلف الفاظ کی تعداد، تعداد، حروف کی ایجدی قیمتیں ، مختلف الفاظ کی تعداد، غرض مختلف انداز سے جمع تفریق کرکے میہ ثابت کرنا چاہا کہ 19 اوربس 19 ہی وہ واحد عدد ہے جو پورے قرآن حکیم کا مرکز ومحور ہے۔ اپنی اس کوشش میں اس نے کی غیر ذمسے دارانہ اعداد وشار بھی اپنی تحقیق کے نتا کی میں شامل کر لیئے۔ پچھ مثالیس ملاحظہ ہوں:

قرآن مجید کی 96 ویں سورۃ العلق میں 304 عربی حروف ہیں
 (304=16x19)۔

حروف اعلا على المحالية المحالي

قرآن طبیم کی 29 سورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان تمام سورتوں کا نمبر شار ہاہم جمع کیا جائے (یعنی بقرہ 2+ آل عمران 3+7+

---- 82 + 83 = 822، اس میں (حروف مقطعات کے 14 جمع کریں تو حاصل جمع 836 ہوگا۔

اور 836 کو سامنے رکھتے ہوئے) 14 جمع کریں تو حاصل جمع 836 ہوگا۔

اور 836، 19 سے 44 مرتبہ تقسیم ہوجا تا ہے۔

سیل حرف مقطع والی سورۃ البقرہ 2 میں اور آخری (حروف مقطع والی) سورۃ القلم 68 میں، درمیان میں حروف مقطعات کے بغیر 38 سورتیں آتی ہیں اور 2×19=38۔

م حروف متطعات والی جرسورہ میں مقطعات حروف جہاں جہاں آئے ہیں ان کا شار کیا جائے۔ پھر ان سب کی ابجدی قیمت جمع کی جائے۔ مثلاً سورہ بقرہ 2 میں ال م کے حروف مجموعی طور پر 9899 مرتبہ آئے ہیں اور حروف ابجد کے اعتبار سے ان کی قیمت 188362 بنتی ہے۔ پھر سورہ آل عمران 3 میں پھرال م ہے تو اک سورہ میں ال م کے حروف 5662 مرتبہ استعال ہوئے ہیں ان کی ابجدی قیمت 109241 ہوتی ہے۔ اس مرتبہ استعال ہوئے ہیں ان کی ابجدی قیمت 109241 ہوتی ہے۔ اس طرح 29 حروف مقطعات والی سورتوں میں ہر سورہ کے مختلف الفاظ میں مرسورہ کے مختلف الفاظ میں مرسورہ کے مختلف الفاظ میں ان حروف کا مجموعی استعال 41388 مرتبہ ہوا ہے اور حروف ابجد کے حاب سے ان سب کی قیمت 1048091 ہوتی ہے۔ ان دونوں اعداد کا مجموعہ حروث کا مجموعہ حروث کی جوئی انتخاب کے بغیر درج کردی گئیں۔ آگر جمع تفریق کا عدد سے جان طرح الحکے کی ہوئی ہوئی کا کا عدد سے جان کھیل آئی طرح الحقید کی تاون یا طے شدہ اصول کے کھیلا جائے تو ایک 10 کا عدد

الكارة في الحال الكارة الكارة

کیا، کسی بھی عدد کو بطور نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر سے عملی دلچیسی رکھنے والا کوئی بھی مخص اس بات کی تائید کرے گا کہ اگر کمپیوٹر میں قرآن مجید کے حرف حرف کو درج کر دیا جائے ، تو ایک اچھے پروگرام کے ذریعہ چند سینڈ میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے مجموعہ اعداد 11 سے ، یا 17 سے ، یا 28 سے ، یا 23 سے بورے بورے تقسیم ہو سکتے ہیں اور اس طرح کسی بھی عدد کے حاصل ضرب اعداد کوایک جگہ درج کر کے کسی بھی عدد کے حاصل ضرب اعداد کوایک جگہ درج کر کے کسی بھی عدد کو قرآن میں مجد کا مرکزی عدد قرار دیا جا سکتا ہے۔

## تحقیق یا حسالی بازیگری؟

خلیفہ رشاد نے اپنی کتاب '' قرآن کے حسابی معجز ہے'' میں جن باتوں کو معجز ہ کے طور پر بیان کیا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد کا معجز ہ ہونا تو در کنار، انہیں دیا نتدارانہ سائنسی تحقیق کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تحقیق کا مسلمہ طریق کار یہ ہے کہ پہلے چند حقائق کی بنیاد پر محقق ایک مفروضہ قائم کرتا ہے اور پھر تمام معلوم کیفیات وحقائق کو ایخ قائم کردہ مفروضہ کے ذریعہ بھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا مفروضہ تمام زیر بحث حقائق کی بلااستثناء تعبیر وتشریک کردے تو مفروضہ کو بطور نظر یہ تسلیم کرلیا جاتا ہے ورنہ محقق یہ جمھے لیتا ہے کہ اس کے مفروضے میں کہیں کوئی خامی ہے۔ اس خامی کو دور کرنے تک حقیق تھے۔ خیز نہیں تمجھی جاتی۔

سائنس میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے والے ایک محقق ہے ہم اس متعقبانہ روش کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنے مفروضے کو درست ثابت کرنے کے لئے حقائق کو بدلنے میں دریغ محسوں نہیں کرے گا۔ ہمیں افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ خود کو اپنی دریا فت کے بل ہوتے پر خدا کا فرستادہ کہلوانے والا، اپنے مفروضے کو اس قدر اٹل اور

رُ الْحَالَ ﴾ والْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَى الْحَالَ الْحَلَى الْحَلِي الْحَلَى الْحَلْمِ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْ

حتمی سمجھتا ہے کہ کسی بھی غیر تائیدی صورت حال میں مفروضے پرنظر ثانی کرنے کی بجائے حقائق کوسنح کرنا شروع کردیتا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے نمایاں مثال حرف مقطع ن کی ہے۔ یہ حرف صرف سورہ والقلم 68 میں آیا ہے۔ سورہ والقلم میں حرف نون 132 مرتبہ استعال ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر رشاد کے مفروضہ کے مطابق اس عدد کو بھی 19 سے پورا پوراتقسیم ہونا چاہیئے تفا۔لیکن اس نتیجہ تک بینی میں ایک عدد کی کمی تھی اب اصول تحقیق تو یہ کہتا ہے کہ یہاں مفروضہ کو کلیہ نہ سمجھا جائے اور اس پر نظر ثانی کی جائے لیکن ڈاکٹر رشاد نے وہاں یوں تاویل کی:

"اس حرف کا تلفظ اصلی نسخه (یعنی عربی) کے مطابق تین حروف ن و ن سے ادا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں (سورہ والقلم میں) بیر حرف دو مرتبہ شار کیا جائے گا۔ اس طرح سورہ میں ن کی تعداد 133 ہوگ اور 133=7×19 "۔

چلیئے اگراس بات کوبطور اصول مان لیا جائے کہ جہاں کسی حرف مقطع کے تلفظ میں ایک اور حرف مقطع آ جائے گا تو تلفظ کے تحت ادا ہونے والا زائد حرف بھی شار ہوگا۔ تو جہاں جہاں (16 سورتوں میں) حرف میم بطور حرف مقطع آیا ہے وہاں اس کا شار دو مرتبہ ہونا چاہئے ۔ یعنی مجموعہ میم میں 16 کا اضافہ ہو جائے گا اور وہ مجموعہ کو 19 سے پورا تو جہان چاہئے ۔ یعنی مجموعہ میں 16 کا اضافہ ہو جائے گا اور وہ مجموعہ کو اور مزید برآں ال م اور المرکے حروف مقطعات میں جب پوراتقتیم نہ ہونے وال میں بھی میم شامل ہوگا۔ اس طرح ال م کی چھسورتوں اور المرک کی ایک سورة کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم + 16 کی ایک سورة کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم + 16 کی ایک سورة کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم + 16 کی ایک سورة کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم اللہ کی ایک سورة کے لام کا میم بھی مجموعہ میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس طرح 7 میم اللہ کی میں میں میں میں گئے جانے کے سارے منصوبہ کوخاک میم

عیں ملا دیے گا۔

خلیفہ رشاد کے نزدیک قرآن مجید رسول اللہ ملتی آبی ہے بعد عبد خلفاء میں جمع کیا گیا۔ اور اس جمع آوری کے دوران سور ہ تو بہ 9 میں آخری دو جملوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ (اس حوالے سے گفتگو آگے آگے گی)۔ اس الزام پر بحث سے پہلے یہ جمھنا غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو خلیفہ رشاد عبد خلفاء کی بات قرار دیتے ہیں۔ اب اگر یہ ترتیب عہد خلافت کی ہے تو اس ترتیب کو ہرگز مجز نما نہیں ہونا چاہیئے۔ لیکن ظیفہ رشاد کے نصف سے زیادہ گوشوارے سورہ کے نمبر شار پر بمنی ہیں۔ مثلاً:

ا۔ سورہ 42 میں 53 آیات ہیں چنانچہ 53+42 = 95 = 95 = 5x19= 95 = 53+42 میں 50 آیات ہیں چنانچہ 5x19= 95 = 45+50 میں 45 آیات ہیں چنانچہ 50+45 = 95 = 95

ایک تفصیلی چارٹ کے مطابق قرآن مجید کی حروف مقطعات والی سوروں کے نمبر شار (بقرہ-2، آل عمران-3، الاعراف-7 ...... تا والقلم-68)
کے نمبر ہائے شار کا مجموعہ (2+3+7 ...... تا 68) 822 بنتا ہے۔ ان سوروں کی کل آیات کا مجموعہ (2743 ہے۔ ان میں حروف مقطعات والی آیات کا مجموعہ (نمبر ہائے شار 2743 ہے۔ اس میں حروف مقطعات والی آیات 3435 ہے۔ اس طرح ان سب کا مجموعہ (نمبر ہائے شار 822) + کل آیات 2743 ہے۔ اس حروف مقطعات کی ایجدی قیمت 3435 ہے۔ اس حروف مقطعات کی ایجدی قیمت 3435 ہے۔ اس حروف مقطعات کی ایجدی قیمت =3435 ہے۔

اگر (بقول ڈاکٹر رشاد) انسان کی دی ہوئی ترتیب، اور ہرسورہ کا غیر الہامی نمبر شار ہوں ہوئے ترتیب، اور ہرسورہ کا غیر الہامی نمبر شار ہمی 19 سے قابل تقسیم ہونے کا معجزہ دکھا سکتا ہے تو پھر کلام الہی میں معجزہ کیا ہوا اور خالق ومخلوق کا امتیاز کیارہا؟

. مرسم کی آب میسیده اور در مکی لیس به طایره اور در مکی لیس به میسیده میسید میسیده میسید میسیده میسیده میسیده میسیده میسیده میسیده میسیده میسیده میسید میسیده میسیده میسیده میسیده میسیده میسیده میسیده میسیده میسید میسیده میسید میسیده میسید میسیده میسید میسیده میسیده میسیده میسیده میسید میسید میسید میسیده میسید می میسید میسید میسید می میدند میسید می میدند می میدند می میدند میسید می

تعلیمه رسادی خیر حفقاند اور غیر اصوی عمر کا ایک مظاہرہ اور دیکھ میں۔ اپنی کتاب Mathmaticle Miracle of Quran میں ایک عنوان Some Simple Facts میں لکھتے ہیں:

"قرآن مجید کی کل آیات 6346 میں یا 192×6346 (6346) اس طرح کہ 6234 آیات نو نمبر شار رکھتی میں اور 112 آیات بسم اللہ پرنمبر شارنہیں میں ۔ ان کا مجموعہ 6346 ہے )۔'

ال حوالے ہے آیات کی جوکل تعداد 6234 بنائی گئی ہے وہ خود متناز عہہے۔ ا یک تو تعداد آیت مفسرین میں متفقہ ہیں ہے۔ دوسرے ڈاکٹر رشاد نے دو آیتوں کو خارج از قرآن قرار دیا ہے۔لیکن اس عدد پر کوئی بحث کئے بغیر ہم بات کوآ گے بڑھا کیں گے کہ خلیفہ رشاد نے جو 112 آیات بھم اللہ کو بغیر شار کہا ہے اس کی صورت ہے ہے کہ ائمہ اہل بیت علیم کا کے مطابق علاوہ سورہ تو یہ کے باتی 113 سورتوں میں موجود بسم الله (بسمله ) جزوسورہ ہے۔ جب کہ مفسرین اہل سنت کے مطابق صرف سورہ حمرییں (اوربعض کے نز دیک وہاں بھی نہیں ) جز وسورہ ہے اور باقی سورتوں میں اس کا اندراج تبرکا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 112 مرتبہ وہ جزوقر آن نہیں ہے۔اس لئے کسی سورہ میں تعداد آیت کا حساب کرتے ہوئے بسملہ کوشار نہیں کیا جاتا (یہاں ضمناً بیعرض کر دیا جائے کہ اگر بسم القد تبر کا لکھا جاتا ہے تو سورہ تو بہکواس سے کیوں محروم رکھا گیا۔اور اگر پیاشتنی حکم خدا ورسول سے ہے تو باتی سورتوں پر بسملہ کی موجودگی بھی حکم خدا ورسول ہے ہوگی۔اور جب اللہ اور اس کا رسول بسملہ کوسورہ کے ساتھ رکھ رہے ہوں تو ہم کون ہے کہاہے قرآن سے خارج کردیں؟)۔۔۔۔

خلیفہ رشاد نے اپنے مندرجہ بالا حساب میں 112 سورتوں میں آنے والی

﴿ رَوْلِ اعْلِي ﴾

بسمله کوشار کیا ہے تو گویا انہوں نے عام اہل سنت سے اختلاف کرتے ہوئے ان تمام بسم اللَّه كو جزوقر آن قرار ديا ہے۔۔۔۔ اب ايك اور صورت حال ملاحظه ہو۔ دُاَكْمْ رشاد نے لفظ اللہ یرایک الگ نوٹ تحریر کیا ہے۔اس میں آغاز اُنتگلواس انکشاف ہے ہوتا ہے كەاللەكا لفظ قرآن مجيد ميں 2698 مرتبه آيا ہے (يعنى 142×19) ---- خليف رشاد ہے بہت ہیلےمصر کے نامور عالم استاد محمد فواد عبد الباقی نے قرآ ن حکیم کے الفاظ کا ایک انتائی جامع انڈیکس المعجم المفهرس کے نام سے تیب دیا۔ بیعم قرآن یر کام کرنے والے مبتدی ہے لے کر عالم تک ہر ایک کی ضرورت ہے۔ غرض فوارعبدالباتی نے اللہ کا شارتین عنوان سے کیا ہے۔ اَللّٰهُ (980)، اَللّٰهُ (592) اور اَكُلُهِ (1125) \_ ان تينوں رقوم كا حاصل جمع 2697 ہے ۔ ہمارے ياس بظامر كوئى ذر بعینہیں ہے کہ جس ہے ہم یقینی طور پریہ جان سکیں کہ خلیفہ رشاد کا مجموعہ ایک عدوزیا دہ کیوں ہے۔لیکن فواد عبدالباقی نے ان تمام آیات کا حوالہ بھی دیا ہے جن سے یہ اعداد حاصل ہوئے۔ چنانچدان آیات کو دیکھ کرانداز ہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف اس بسملہ کو جز وقر آن سمجھا ہے جوسورہ نمل 27 میں دوران سورہ حضرت سلیمان عل<sup>یانیہ</sup> کے خط کی پیشانی یر درج تھا۔ (نشان آیت -30)۔ اس کے مقابلے میں خلیفہ رشاد نے سورہ الحمد کے بسمله کو جزوقر آن سمجھتے ہوئے اللہ کے لفظ کوا یک بار زیادہ شار کیا ہے۔۔۔۔لیکن سوال ہے کے صرف ایک بار کیوں؟ اس سے پہلے آیات قرآنی کی تعداد کو 19 سے قابل تقسیم بنانے کے لئے سورہ الحمد اور سورہ کمل کے علاوہ باقی ماندہ 112 بسملہ کو شامل حساب کر لیا سیا۔ اور جب اللہ کے لفظ کی ہاری آئی تو صرف سورۃ الحمد وسورۃ النمل سے بسملہ کو شامل کیا گیا۔ اور باقی 112 کو بکسرنظر انداز کر دیا گیا۔۔۔۔ اینے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لئے اس طرح حقائق کو حسب ضرورت مسنح کرتے رہنا اور بار ہارموقف کو

﴿ اِلْحَالَ الْمُحْتِقِ مِنْ الْمُعِنْ مُحْقِقِ كَ لِنَّهُ وركنار، عام سطح كى علمى شخصيت كے لئے بھى قابل تبديل كرتے رہنا كسى محقق كے لئے دركنار، عام سطح كى علمى شخصيت كے لئے بھى قابل قبول نہيں ہوگا۔

## قرآن میں تحریف کا الزام

قرآ ن مجیدایک زندہ معجز ہ ہے۔لیکن اس معجز ہ کا انحصار اس بات پرنہیں کہا*س* کے اندر کوئی عددی مرکزیت یائی جاتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ رشاد کی تحقیقات اگر درست نہ ہوں تو اس سے عظمت قرآن پر کوئی اثر نہیں بڑتا اور اگر جزوی یا کلی طور پر درست ثابت ہو جائیں تو اعداد و شار کا ایک کوہ گراں بھی قرآ ن حکیم کے اصل پیغام اور اس کے مقصد نزول سے کوئی مطابقت نبیں رکھتا۔ اگر کسی کو کہیں کوئی حسابی یا عددی ربط نظر آجاتا ہے تو و وحسن کلام ہے، اعجاز کلام ہے لیکن ان معنوں میں نہیں کہ اگر بیر ربط نہ ہوتو کتابِ الٰہی کی صداقت خطرے میں پڑ جائے گی۔قرآن مجید کی متعدد آیات میں اہل ادب نے زبان و بیان کے صنائع و بدائع بیان کیئے ۔طوفانِ نوح طلطا کے تذکرے پرمشمل ایک آیت میں عالیس سے زیادہ صنعتیں دریافت کی گئیں۔ کچھ حضرات نے متضاد الفاظ میں غیرمعمولی توازن دریافت کیا۔ کچھ کے نزدیک قرآن حکیم کی پیشین گوئیاں بہت دلچیسی کی حامل تھیں۔ کچھ اور لوگ قرآن کے بیان کردہ سائنسی حقائق کا تجزیہ کرتے رہے۔غرض قرآن حکیم ہرصاحب غور وفکر کے لئے ہر روز نئے دروازے کھولٹا رہا۔ان سب باتوں کے باوجود تلاش و تحقیق کے علمبرداروں کا نہ تو شوق شحقیق ختم ہوا، نہ اس کتاب کے متعلق موجود معلومات سے بوری طرح آگاہ لوگ مزید کے نعرے سے دستبردار ہو سکے۔اگر خلیفہ رشاد قرآن مجید میں کسی قتم کا عددی حسن دریافت کرلیں توبیان کے ذوق ِ تحقیق کے لئے ایک گراں بہا سر مایہ ہوگا۔ اور اگر ان کے دریافت کر دہ نتائج علم و حقیق کی نگاہ میں حر اعرابي اعرابي المحالية الم

غیرمعتبر قرار پائیں تو بیقر آن کی حقانیت کی نفی نہیں ہوگا بلکہ صرف خلیفہ رشاد جیسے محقق کی پر دازِ فکر کی کوتا ہی ہوگی۔

چنانچے قرآن مجید کے متعلق ڈاکٹر رشاداور بعدازاں ان کے چند ہم خیال افراد کے تمام دعوؤں کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور ردبھی کیا جا سکتا ہے لیکن ڈاکٹر رشاد کا ایک دعویٰ بہت سکین ہے اور اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی نویں سورہ لیعنی سورہ توبہ یا سورہ برأت کی آخری دو آیات جن کا شار 128 اور 129 ہے، الہامی نہیں الحاقی ہیں۔ یعنی رسول اکرم (صلی القدعلیہ وآلبہ وسلم) کی حیات طیبہ کے بعدان آیات کوکسی نے خود بنا کر شامل قرآن کر دیا ہے۔ سورہ تو بہ 127 ویں آبت پر ختم ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر موصوف کے دعوے اور دلیل کا خلاصہ درج ذیل ہے: "سورہ 9، قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جو بغیر بسملہ ہے۔خدانے اسے بغیر بسم اللہ اس لیے رکھا کہ اس سورہ میں ہونے والی تحریف كى طرف متوجه كيا جاسكه ورحقيقت اس سوره ميس آيات 128 اور 129 الحاتی ہیں۔ اور پغیبر طلق اللہ کی وفات کے بعد قرآن میں بڑھائی گئی ہیں ۔ سیجے بخاری ،سیوطی کی الا تقان اورتفسیر ابن کثیر وغیرہ سے ٹابت ہے کہ بعد رسول ، قرآن کی ہرآیت ایک ہے زیادہ گواہیوں پرشامل قرآن کی گئی جبکہ سورہ 9 کی پیدوآ بیتی محض ایک گواہ خزیمہ ابن ثابت الانصاری کے کہنے سے شامل کی گئیں۔ جب کچھلوگوں نے اس خلاف ضابطہ اقدام پر اعتراض کیا تو کوئی مخض ایک حدیث کے ساتھ نمودار ہوا کہ خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہے۔۔۔۔مندرجہ بالاحوالوں سے بیجی ظاہر ہے کہ

()(E)(J,7) -------(IZN)

محمد (صلی الندعلیہ وآلہ وسلم) کے پچا زاد بھائی علی (علیہ السلام)
اس بات ہے آگاہ تھے کہ جموثی آیتیں قرآن میں شامل کی گئی
ہیں۔اورانہوں نے کہاتھا کہ وہ اس سلسلہ میں کوئی قدم افعانے جا
رہ ہیں۔اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ وہ خود اور ان کے بیئے
حسین (علیہ السلام)، ندکورہ دونوں جموٹی آیات کوقرآن ہے
فکالنے کے لئے جنگ کرتے رہے۔ ان دونوں کی جنگیں اور
شہادت ان جموثی آیات کے قرآن سے خارج کرنے کے لئے
شمیں۔ وہ خصول اقتدار کے لئے نہیں اور سے تھے یہ بات تو ان
کے دشمنوں اور دشمنوں کے ہوا خواہوں کی طرف سے اڑائی گئی

ان دوآیات کے الحاقی ہونے کا ایک جُوت یہ ہے کہ پوری سورہ 9 مدنی ہے، لیکن ان دوآیات کو کل بنایا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کل مدنی ہے، لیکن ان دوآیات کو کل بنایا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کل آیات خزیمہ انصاری کے پاس سے برآمد ہوں جب کہ وہ مدنی جیں۔

یہ دونوں جھوٹی آیتیں اللہ کی مرضی سے داخل قرآن ہوئیں۔ اور ان کو اس لئے قرآن میں شامل ہونے دیا گیا تا کہ بعد ازاں (خلیفہ رشاد کے ذریعہ) یہ ثابت ہو سکے کہ قرآن کا حسابی نظام اس لئے بنایا گیا ہے کہ جھوٹ قرآن میں شامل نہ ہو سکے۔''

پہلے تو ثبوت نمبر ایک ملاحظہ فر مائیں۔ ڈاکٹر موصوف کے مطابق یہ دونوں آبیتی کی ہیں اورخزیمہ انصاری اس کے گواہ ہیں۔تو مدینہ میں رہنے والے کے پاس مکی

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آیات کا کلی یا مدنی ہونا نہ فرمانِ اللی ہے، نہ ارشادِ رسول یہ فظ مفسرین کے اپنے قیاسات یا زیادہ سے زیادہ ان کی معلومات ہیں اور ان قیاسات یا معلومات ہیں ہوا ہے قیاسات یا معلومات میں بھی مفسرین متفق نہیں ہیں۔ اگر تھوڑی می توجہ سے کام لیا جائے تو آیات کا مضمون خود بتا رہا ہے کہ بیر آیات مدینہ میں نازل ہوئیں کیونکہ آیات کے مخاطب صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں:

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْتُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وْ قُ رَّحِيْمٌ ( ١٢٨) فَإِنْ تَوَكُّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهِ لا آلِكَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (١٢٩) ﴾ -

ترجمہ: تم ہی میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ تمہارا تکلیف اٹھانا اس پرشاق گزرتا ہے۔ تمہاری بھلائی کا بردا ہی خواہشمند ہے۔ مومنوں پر نہایت ہی شفیق، بردا ہی مہربان ہے۔ اوراگروہ پھر جا کیں تو کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اوراگر وہ پھر جا کیں تو کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ بہت بڑے عش کا پروردگار ہے۔'

اب بیہ ہر شخص سوج سکتا ہے کہ یہاں ایمان لانے والوں کے ساتھ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بیجی بتایا گیا ہے کہ اس شفقت وعنایات و کرم کے باوجود اگر امت کے احسان فراموش لوگ آنجناب ملٹی کیا ہے روگردانی اختیار کریں، ان کی نافر مانی کریں تو بیہ نہ مجھیں کہ اس

(NE)

طرزِ عمل سے رسول کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ ان کی محبت و شفقت امت کے کسی فردی جمایت یا مدد کے لئے نہیں ہے۔ وہ کسی سے نہ کوئی تو قع رکھتے ہیں نہ کسی کو اپنا ناصر اور حمایتی بنانے کے لئے اظہارِ شفقت کرتے ہیں۔ ان کا مکمل انحصار اللہ کی ذات پر ہے۔ ساری گفتگو میں اولا مونین کو مخاطب کرکے بات ہو رہی ہے اور فرات پر ہے۔ ساری گفتگو میں اولا مونین کو مخاطب کرکے بات ہو رہی ہے اور فرات پر جے۔ ساری گفتگو میں اولا مونین کو مخاطب کرکے بات ہو رہی ہے اور جوار کی جوار کی بات ان سے جواسلام کوقبول کر چکے ہیں۔ کا فروں کے پلٹنے کا کیا مبطلب؟ غرض بید دونوں آسیس فرائن کے اعتبار سے مدنی ہیں، مکی نہیں۔

پھر یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ خود رسول مظیلی نے نہیں فرمایا۔ صحابہ بصورت اجماع نہیں کہدرہ بلکہ بعد کے (تمام نہیں، کچھ) مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیات مکی ہیں تو خلیفہ دشاد ایک طرف منکر حدیث ہے۔ اورا نکارِ حدیث کا سبب یہ بنا تا ہے کہ اس میں صحابہ نے اس قدر ملاوٹ کردی ہے کہ اب اس میں سے حقیقت تلاش کرنا ممکن نہیں۔ تو کیا یہ انتہائی مفتحکہ خیز بات نہیں ہے کہ ایک شخص رسول ملی ہیں تا کہ بہ کہ ایک شخص سول مائی ہیں تا کہ دیے ہوائی اوردھوکہ دبی کا الزام لگائے اور محض کچھ مفسرین کے صرف اس قدر کہد دیے پر کہ یہ آیات می ہیں، اس طرح ایمان لے آئے کہ اللہ کے کام میں تحریف کا قائل ہو جائے؟

ایک قدم اور آگے ہو ھائے۔ مان لیا کہ ان دو آینوں کومفسرین نے کی بنایا
ہوارخزیمہ ابن ثابت انصاری یا مدنی ہیں۔ تو اب استدلال کی صورت کیا بنی۔ بہی کہ
ایک مدنی کے پاس مکہ میں نازل ہونے والی آیات کسے برآ مد ہوگئیں۔ خلیفہ رشادخود نہ
کی ہے نہ مدنی ، شائد مصری ہے یا پھر امر کی ہوگا۔ لیکن اس کے پاس کی اور مدنی تمام
آیات کا مجموعہ قرآن مجید موجود ہے تو کیا ہم اس کے پاس سے برآ مد ہونے والے

(N)

پورے قرآن کو الحاقی قرار دے دیں؟ بالکل صاف ی بات ہے کہ جو شخص بھی اسلام لائے گا۔ اس کے لئے قرآن سے آگاہی ناگزیر ہوگی۔ کیا مدینہ کے مسلمانوں کو ایمان لائے گا۔ اس جزؤقرآن کی ضرورت نہیں تھی جو مکہ میں نازل ہوا تھا؟ بیتو آنحضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک تو ہرمسلمان کی کوشش رہی ہوگی کہ اس کے باس پورایا نم از کم زیادہ سے زیادہ قرآن موجود ہو۔ ایس حالت میں خزیمہ کے یاس دوکی آیات کامل جانا جرت کا باعث کیوں ہے؟

خلیفہ رشاد کی تاریخ ہے آ گہی کا انداز ہتو اس کے اسی جیران کن انکشاف ہے ہو جاتا ہے کہ حضرت علی اور امام حسین علیہا السلام کی لڑا ئیاں اور شہادتیں ان دوآ یات کو قرآن سے نکالنے کے لئے تھیں۔لیکن اگروہ اسلامی کتب اٹھا کر دیکھتا تو اسےمعلوم ہو جاتا کہ مدینہ میں خود پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی آمد کئی سال بعد ہوئی ہے اور قرآن کی مکی آیتیں پہلے مدینہ پنجی ہیں۔ مدینہ کے جولوگ مکہ آ کرایمان لاتے تھے۔ حضور ملٹی کیلئے ان کوقر آن کا نازل شدہ حصہ دیتے تھے کہ اس کے ذریعہ اہل مدینہ کو دعوت اسلام دیں۔علاوہ ازیں آپ ملٹی کیا ہے قاری قر آن مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم کواہل مدینہ کے ہمراہ مدینہ بھیجا کہ بید دونوں حضرات مدینہ والوں کوقر آن کی تعلیم ویں۔ اور پھرآ ہے کے مدینة تشریف لانے کے بعد تو حفظ و کتابت وقر اُت قرآن کی ایک مہم شروع ہوگئ۔ آنحضور ملتَّ آلِيم ہرسال ماہِ رمضان میں مدینہ میں موجود تمام قاریانِ قرآن اور کا تبوں کو جمع کرتے اوران کے سامنے اس وقت تک نازل شدہ قرآ ن کی مکمل تلاوت فرماتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد قرآن صرف قرآن تھا اور اس کے مکی یا مدنی نزول کا قاریان قرآن ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔

الغرض اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ایک مدنی شخصیت کے پاس ہے کمی

آیات کابرآ مد ہونااس بات کی دلیل ہے کہ وہ آیات وضعی ہیں۔

خلیفہ رشاد نے سورہ تو بہ کی آخری دو آیات کے الحاقی ہونے کی دوسری دلیل اسپے مخصوص حسابی اسلحہ خانے ہے ہرآ مد کی ہے۔ اس کا بنایا ہوا'' قرآن کا حسابی نظام''
کس طرح زیر بحث دو آیات کو الحاتی ثابت کرتا ہے۔ ذراان نا درالوجود دلائل کو بھی دیکھے ۔ ڈاکٹر رشادلکھتا ہے:

''جدول نمبر 1 قرآن کا 19 کے عدد پر بینی حسابی و هانچیہ، ان آیات کو استعمال کرتے ہوئے جن کا نمبر شار 128 اور 129 ہے۔ یا جن کا جزوضر بی بیددونمبر ہیں۔

| سوره کا | سوره ميں | سوره میں ان      | آيات كانمبر ثار جو 128، | جزو ضربی    |
|---------|----------|------------------|-------------------------|-------------|
| نمبرثار | آیات کا  | آيات كى تعداد جن | 129 ڪا جزوضر ٻي ٻين     | آیات کے     |
|         | شار      | كا جزوضر بي 128  |                         | نمبر شار کا |
|         |          | اور 129 ہے       |                         | مجموعه      |
| 1       | 2        | 3                | 4                       | 5           |
| 2       | 286      | 4                | 128,129,256,258         | 771         |
| 3       | 200      | 2                | 128,129                 | 257         |
| 4       | 176      | 2                | 128, 129                | 257         |
| 6       | 165      | 2                | 128, 129                | 257         |
| 7       | 206      | 2                | 128, 129                | 257         |
| 16      | 128      | 1                | 128                     | 128         |
| 20      | 135      | 2                | 128, 129                | 257         |

| 257  | 128, 129 | 2  | 227  | 26  |
|------|----------|----|------|-----|
| 257  | 128, 129 | 2  | 182  | 37  |
| 2698 | ميزان    | 19 | 1705 | 121 |

142x19 = 2698

اس جدول ہے ڈاکٹر خلیفہ رشاد کا طرز استدلال بخو بی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ طرح طرح کے بہت ہے اعداد وشارجمع کرکے اس میں کوئی ایک ایسا مجموعہ بنالینا جو 19 ے بوراتقتیم ہو جائے اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن کامحور 19 ہے۔ آخرکسی سورہ کی مخصوص آبات کے محض نمبر شار کو کیوں جمع کیا جائے اور حاصل جمع کو 19 سے کیوں تقسیم کیا جائے۔اوراگرکسی قانون ہے بیقتیم جائز ہوبھی تو زیادہ سے زیادہ یہ بیتہ جلا کہاگر 257=129+128 کے ایک اور جز و کوجمع کرلیں تو 19 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ تو سورہ توبہ کی دوآیات کوالحاقی کیوں سمجھا جائے۔ ڈاکٹر رشاد کی شلیم کردہ سورتوں میں ہے آتھ الی سورہ ہیں جن میں 128 اور 129 نمبر کی آیات آتی ہیں۔ان میں ہے کسی سورہ کی ان دوآیات کوالحاقی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آخر سورہ تو بہ ہی کیوں؟ اس کا جواب خلیفہ رشاد نے بیہ کہد کر دیا ہے کہ اس سورہ کے آغاز میں بسملہ نہیں تھا۔ بیداللہ نے علامت رکھی تھی تاكہ جب 19 كے فارمولے كے خصوصى استعال ير دوآ يتي قرآن سے نكالني يدين تو خلیفہ رشاد کی نظر سورہ براُت کی آیات پر جا پڑے۔ میں کہوں گا کہ بسم اللہ کے نہ ہونے ہے آپ نے بینتیجہ نکالا ، میں بینتیجہ نکاتا ہول کہ اللہ نے اس سورہ میں ہم اللہ اس کئے نہیں رکھی تا کہ آنے والی نسلیں متوجہ رہیں کہ خلیفہ رشاد کا حسانی فارمولا اس سورہ میں پہنچ کر دم توڑے گا اور یہاں اس کا 19 کے عدد سے بنایا گیامحل دھڑام سے پیوند خاک ہوجائے



لیکن ہمیں 19 کے عدد کی اہمیت کم کرنے سے کوئی خوشی نہیں ہوگ۔ آ پئے ڈاکٹر خلیفہ رشاد کے گوشوارے میں سورہ تو بہ کے اعداد بھی شامل کریں۔اور پھر دیکھیں کہ پُراسرار 19 ہمارے مسئلہ میں کیا فیصلہ سنا تا ہے۔

| 5    | 4       | 3  | 2    | 1   | گزشتہ گوشوارے کے کالم نمبر    |
|------|---------|----|------|-----|-------------------------------|
| 2698 | 2698    | 18 | 1705 | 121 | گزشته کالموں کامیزان          |
| 257  | 128,129 | 2  | 129  | 9   | سورہ تو ہے اعداد              |
| 2955 | 2955    | 21 | 1834 | 130 | سورہ تو بہ کوشامل کر کے میزان |

خلیفہ رشاد نے ویکھنے میں بڑا طول طویل گوشوارہ بنایا۔اس کے بنائے ہوئے پانچ کالموں میں سے کالم 4 اور کالم 5 محض ایک دوسرے کی بے معنی تکرار ہے۔اور کالم 4 ایک تا تین محض نمائش کے لئے ہیں۔ نتائج سے ان کا تعلق نہیں۔اس نے صرف کالم 4 میں جو آیت 129,128 کا نمبر شار لکھا ہے محض ان اعداد کو جمع کرلیا ہے۔ اس جمع کرنے کی نہ کوئی منطق ہے نہ سبب۔ سوائے اس کے کہ ہر کالم کا الگ الگ مجموعہ بھی 19 سے تقسیم نہیں ہوتی تھی۔لیکن چونکہ ڈاکٹر رشاد کو کئی نہ کی طرح سورہ تو ہہ 9 کی آیات 128 اور نہیں ہوتی تھی۔لیکن چونکہ ڈاکٹر رشاد کو کئی نہ کی طرح سورہ تو ہہ 9 کی آیات 128 اور مجموعہ سورہ تو ہہ 9 کی آیات 128 اور مجموعہ سورہ تو ہہ کے اعداد کو شامل کیئے بغیر 19 سے تقسیم ہوجا تا تھا۔لیکن ہم کیوں نہ نبتاً مجموعہ سورہ تو ہے اعداد کو شامل کیئے بغیر 19 سے تقسیم ہوجا تا تھا۔لیکن ہم کیوں نہ نبتاً زیادہ معقول طریقہ اختیار کریں اور ڈاکٹر رشاد کی فہرست میں نویں سورہ کے اعداد کو شامل کرتے ہوئے کہلے سے چو تھے کالم تک کے سارے اعداد جمع کر لیں ۔ یعنی:

﴿ رَوْفِ اعْإِزَ ﴾

4940 = 2955 + 21 + 1834 + 130 = 4 + 3 + 2 + 1 / 8 4940 = 260 x 19 =

اب میں ہرصاحب انصاف سے سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر رشاد کے فارمولے سے نویں سورہ کی دوآیات جزوقر آن ثابت ہوتی ہیں یا صورتِ حال وہ ہے جس کا دعویٰ خلیفہ رشاد نے کیا ہے؟

اب رہ گئی تاریخی بحث کہ سورہ برائت کی دوآیات صرف خزیمہ بن ثابت سے ملیں اور اس بنیاد پر جزوقر آن بنائی گئیں کہ کس نے کہہ دیا تھا کہ خزیمہ کی گوائی دو افراد کے برابر ہے۔ یقینا یہ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن خلیفہ رشاد کا تو دعویٰ ہے کہ کوئی صدیث کوئی روایت سوائے قرآن کے قابل قبول نہیں۔ اور حدیث کی تمام کتابیں ہی نہیں جر حدیث تحریف سندہ ہے۔ ایس صورت میں انہیں بخاری ،سیوطی یا ابن کثیر کی کہی ہوئی بات پر محض شک کی بنیاد پر اس قدر بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیئے کہ قرآن نعوذ باللہ محر فی بارے بات پر محض شک کی بنیاد پر اس قدر بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیئے کہ وہ اپنی حفاظت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انہیں تو اس سلسلہ میں خود قرآن سے پوچھنا چاہیئے کہ وہ اپنی حفاظت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن بھیلے کہ وہ اپنی حفاظت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کاحتی اور دوٹوک اعلان ہے کہ:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّ لُنَا الذِّكُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (إِنَّا نَحْنُ نَزُّ لُنَا الذِّكُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ "بهم بى اس كى حفاظت كرنے والے ہن ۔ ' (سورة الجر،15:9)

اب خلیفہ رشاہ جس'' قرآن اور صرف قرآن' کو مانتا ہے وہ قرآن دعویٰ کررہا ہے
کہ قرآن محفوظ ہے اس لئے کہ اللہ کی زیر حفاظت ہے اور جس حدیث یا روایت کو وہ نہیں
مانتاوہ کہہ رہی ہے کہ سورہ تو بہ کی آخری آیات صرف ایک شخص کے کہنے پرشامل قرآن کی
گئیں۔اب ڈاکٹر رشاد کے پیروکار فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کی بات سیس یا روایت کی۔

المراز معهده ومعهد ومعهد

خلیفہ ، نماد کے مطالعہ ملی شامیر یہ مات نہیں رہی کہ آر آن مجید ٌ بواہوں کی بنماد یر قرآن نہیں کہلاتا بلکہ متواتر ہوئے کی بنایر قرآن ہے۔ شاید سیاصطلاحات انکار حدیث ترنے والوں کے لئے اجنبی بول اس لئے وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید دو دو گواہوں یا خزیمه انن ثابت کی ایک گوای پر جمع نهیں ہوا بلکہ عہد رسالت میں خود پیغمبر اسلام مُنْ أَيْنِهِ نَهِ قُرْآن جُمَّع بَهِي كُرُو يا تَهَا اور اس كَي اس قَدْرِنْشُرُ وا شَاعِت كُرُ دِي تَهِي كَهِ يَنْكُرُ ول اسحاب قرآن کے حافظ تھے۔ بہت سے حضرات کے پائ تحریری صحیفے تھے۔ جناب رسائتماً ب ملتَّهُ لِيَنْهِ لِهِ قَرالَ ن كواس قدر عام كر ديا تها كهاس ميس كوني فردٍ واحدخواه كيسا بی مااختیار کیوں نہ ہو، جرأت نہیں کرسکتا تھا کہ قرآن میں معمولی ہے معمولی رد و بدل کر سکے۔ ڈائٹر رشاد نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ان ہی میں پیرواقعہ بھی موجود ہے کہ ا یک خلیفہ نے ایک آیت میں صرف ایک لفظ واؤ کو ہٹانے کی فرمائش کی تھی تو قارئ قرآن الی ابن کعب نے کہا تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر مجھ سے قرأتِ رسول کے خلاف قرأت كے لئے كہا گيا تو ميں فرمائش كرنے والے كاسر بھاڑ دوں گا۔ نبي اكرم مائي يہ اللہ نے اپنی حیات طبیبہ میں قرآن کواس قدر عام کر دیا تھا کہ کسی ایک نسخہ میں سہواً ہا اراد تا کسی تخريف 8 رواڻ يا تامکن نهيس نقا ۔

خلیف رشاد کو غالبًا بی بھی معلوم نہ ہو کہ زید ابن ثابت کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ قرآن جس میں ڈزیمہ بن ثابت نے دوآ بینی لکھوائی تھیں، اپنے وجود میں آنے کے تمیں سال کے اندر اندر نذر آتش ہو چکا تھا۔ نیکن وہ ان علی میشنگ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کم و میش 20 قرآن اور حسیمی لین کا تحریک کردہ کم از کم ایک قرآن آج بھی دنیا کے مختلف عجائب میں موجود ہیں، جن علی وحسین پھیلا کے متعلق خلیفہ رشاو کا دعوی گھروں اور کتب خانوں میں موجود ہیں، جن علی وحسین پھیلا کے متعلق خلیفہ رشاو کا دعوی کے کہ انہوں نے سورہ تو بہ میں شامل کی جانے والی ان آیات کی مخالفت کی، اس الحاق

کے خلاف جنگ کی اور آخر ای سلسلہ میں شہید کر دیئے گئے۔۔۔۔۔ ڈاکٹر رشاد کا دعویٰ ایک جنل کی اور آخر ای سلسلہ میں شہید کر دیئے گئے۔۔۔۔ ڈاکٹر رشاد کا دعویٰ ایک بے دلیل دعویٰ ہے لیکن ان ہستیوں کے دست ہائے مبارک سے تحریر شدہ قرآن ایک حقیقت ہیں اور ان میں یہ دونوں آیات ای طرح موجود ہیں جیسے کسی اور نسخ میں ہیں۔

اسلامی کتب میں ہر دوطرح کی روایات موجود ہیں۔قرآن مجید حضور ملتی اللہ کی نگرانی میں تر تبیب بھی یا چکا تھا اور جمع بھی ہو چکا تھا۔ اور بید کہ بیدا صحاب کے باتھوں بعد پیغمبر ملٹھالیے جمع اور مرتب ہوا۔ ان دوسری قشم کی روایات میں شدید اختلاف اور اضطراب یایا جا ٹا ہے۔علاوہ ازیں پہ خلاف عقل بھی ہے کہ اللہ اپنے رسول ملتی این کو کتاب پہنچانے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لئے بھیجے اور رسول میرسارا کام خود كرنے كى بجائے اہليت نەر كھنے والى امت كے سپر دكر جائيں \_ليكن ہمارے نقطهُ نظر سے قطع نظر،خلیفہ رشاد کی اپنی مجبوری ہے کہ وہ قر آن مجید کوعہد رسالت کا تر تیب دیا ہوا تشلیم کریں۔ کیونکہان کے حسانی جمع تفریق کا بہت بڑا حصہ سوروں اور آیات کے نمبر شار ہے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ وہ اپن تحریروں میں کسی سورۃ کا نام درج کرنے کی بجائے اس کو اس کے نمبر شار کے ذریعہ متعارف کراتے ہیں۔اب اگرخزیمہ بن ٹابت اور زید ابن ثابت وغیرہ کا جمع قرآن درست ہے تو قرآن کی آیات کے مشکوک ہونے کے علاوہ، ان آیات یا سورتوں کی ترتیب ہے کوئی معجزاتی جمیمہ نہ نکل سکتا ہے، نہ ایسا کرنا درست ہوگا۔۔۔۔۔اوراگرجمع وتر تیب قرآن عہدرسالت میں ہوا ہے تو خزیمہ کی اکلوتی گواہی اور باقی آیات پر دو دو گوائی قرآن کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوسکتیں۔

دراصل ان دو آیات کا نه ملنا اورخزیمه کی گواہی وغیرہ کی پوری روایت کا جمع قرآن جیسے ضروری معاملے ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ بیمحض حکومت کی ذاتی مجبوری تھی کہ ( )EI jo? O .... (MA) الحكے ياس كوئى ايك بھى نسخەقر آن نہيں تھا۔ جب كەمدىينە كے گئ گھروں ميں ،حتى كەبعض ہوہ عورتوں کے باس قرآن کی ایک نہ ایک جلد موجودتھی۔ دوسری طرف حضرت علی الظیمیٰ کا قرآن ہے وابسٹی کا پیرعائم تھا کہ انہول نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قرآن کی ما قاعدہ نقلیں تیار کرنے اور اس میں تغییر فی تشریحات لکھنے میں اس قدرمصروف ہیں کہ گھر ہے با برنہیں نکلیں گے۔ ریہ ساری صورت حال عکومت کے لئے شخت تشویش کا ماعث تھی کہ خود كونائب رسول كينے والے خود كو قرآن ہے وابسة كيے ثابت كري؟ اس اثناء ميں ستم يہ ہوا کہ حضرت علی علیلغا قرآن تھیم کی ایک نقل ( ماسٹر کالی ) تیار کرے اربابِ اقتدار کے یاں آ گئے اورانہیں بھرے مجمع میں پیشکش کی کہاس جلد کواپنے پاس رکھ لیں ۔ حکمرانوں کے لئے یہ بڑی دشوار گھڑی تھی۔ اً رملی علیتناکی قرآن قبول کرلیا جائے تو قرآن اور رسول ّ ے حکمرانوں کی لاتعلقی اور علی علیته کا گہراربط ٹابت ہوتا ہے۔اگر اس قر آن کورد کر دیں تو عام مسلمانوں کو کیسے بتائیں کہ پیغام رسالت قرآن سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ۔۔۔۔ چنانچے ضرورت تھی کہ علی علیات سے قرآن نہ لیا جائے اور کسی ہے ایک نقل تیار کرا کے حکومت اپنی تحویل میں رکھ لے۔ حالات کے تقاضوں نے مجبور کیا کہ کسی بررگ سحالی کی خدمات حاصل کرنے کی بجائے کتابت قرآن کے لئے ایک ۲۳،۲۳ سال کے انصاری نوجوان زیدابن ثابت ہے کہا گیا کہ وہ ایک نسخ قرآن تیار کر دیں۔ زیدائن ثابت اس کام کے لئے قطعا اہل نہیں تھے۔ پہلے تو انہوں نے طرح طرح کے عذر پیش کیئے اور بیاعتراف کیا کہاں کام کی بجائے انہیں کو وِ احداثھا کرایک جگہ ہے دوسری جگه پرر کھنے کو کہا جاتا تو وہ آسان ہوتا۔لیکن آخر کاررضامند ہو گئے۔اب اس کام کیلئے نہان کے پاس قرآن حکیم کی کوئی نقل تھی اور نہ و وخود حافظ قرآن تھے چنانچے مسجد کی میڑھی پر بیٹھ گئے اور سرکاری سطح پر اعلان ہو گیا کہ لوگ ان کے سامنے آ کر قرآن ساتے

رہیں اور وہ دو دو گواہیوں پر لکھتے ہیں۔ ایسے موقع پرخزیمہ ابن ٹابت نے دوالی آیتیں منائیں کہ اتفاق ہے اس کی کوئی گواہی نہیں آئی۔ ان آیتوں کی گواہی کیلئے اعلانِ عام کرنا سیاست وقت کے نقاضوں کے خلاف تھا۔ کیونکہ اس طرح قرآن نکھنے والوں کی اپنی لاعلمی کا اظہار بوتا کہ کسی جزؤ قرآن کے قرآن ہونے یا نہ بونے کی تصدیق نہیں کر سکتے اس ۔ لیئے خزیمہ کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے کرود آیات لکھ لی گئیں۔

اس طرح جوسی قرآن تیار ہوا تھا وہ محض ایک علامتی نسخہ تھا اور اسے تقریباً 20 سال تک بھی کسی نے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ کہنے کو بیسی قرآن حضرت ابو بکر کو پیش کیا گیا۔ پھران سے حضرت عمر کے پاس آیا۔ بعد از ال ان کی صاحبز ادی ام المونین حفصہ کیا۔ پھران سے حضرت عمر کے باس رکھا رہا۔ حتی کہ حضرت عثان کے عہد میں پھرضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن حکیم کا کوئی سرکاری نسخہ بھی ہونا چاہئے۔ اس غرض سے اس مرتبہ ایک چاررگئی کمیشن بنایا گیا جس کے سربراہ سابقہ تجربہ کار زید ابن ثابت بنائے گئے۔ اس کمیٹی نے حضرت حفصہ جس کے سربراہ سابقہ تجربہ کار زید ابن ثابت بنائے گئے۔ اس کمیٹی نے حضرت حفصہ کے پاس موجود نسی قرآن منگوایا تو دو باتوں کا انکشاف ہوا ایک تو یہ کہ اس قرآن کوئس سے۔

اس سلسلہ میں خود امام بخاری کی متحب کردہ ایک روایت نے ان حقیقتوں کا انگشاف کیا۔ انہوں نے اپنی صحح کی چوتی جلد میں (پارہ-20) کتاب النفیہ میں ایک باب جمع القرآن (شار باب 961) میں وہ واقعات جمع کیئے ہیں جو''جمع قرآن' کے سلسلہ میں عہد ابو بکر میں چیش آئے۔ سورہ تو بہ کی دوآیتوں کا صرف خزیمہ سے حاصل ہونا اسی روایت میں عبدعثانی اسی روایت میں عبدعثانی میں ''جمع قرآن' کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس تفصیلی روایت کا ایک جزؤ جو ہماری اس وقت کی بحث سے متعلق سے ملاحظ ہو۔

﴿ اعْلَى ﴾ ﴿ الْحَالَ ﴾ ﴿ الْحَالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

''۔۔۔۔۔حضرت عثمان نے ام المومنین حفصہ کو کہلا بھیجا کہ اینا مصحف ہمارے پاس بھیج دو ہم اس کی نقلیں اتار کر کے پھرتم کو واپس کر دیں گے۔ ام المومنین حفصہ نے بھیج دیا۔حضرت عثان نے زید بن ثابت اور عبداللہ ابن زبیر اورسعید ابن عاص اور عبد الرحمٰن ابن حارث بن مشام کو حکم دیا۔ انہوں نے اس کی نقلیں اتاریں۔حضرت عثمان نے تینوں قریش کے لوگوں (زید کے علاوہ باقی تین) ہے ہے جھی کہلایا اگر کہیں تم میں اور زید بن ثابت میں قراۃ میں اختلاف ہوتو قریش کےمحاورے کےموافق لکھنا اس لئے کہ قرآن ان ہی کے محاور ہے پر اتر اہے۔ چنانچہ انہوں نے ایبا ہی کیا۔ جب مضمون کو تیار کر چکے تو حضرت عثمان نے ام المونین حفصہ کامصحف تو ان کو واپس کر دیا اور ان مصحفوں میں ہے ایک ایک مصحف ہر ملک میں بھجوایا اور اس کے سواجتنے الگ الگ پر چوں اور ورقوں میں قرآن ککھا ہوالوگوں کے یاس تھا سب کے سب جلا دینے کا حکم دیا۔ ابن شہاب نے کہا مجھ سے خارجہ ابن زیدابن ثابت نے بیان کیا، انہوں نے زیدابن ثابت سے سناوہ کہتے تھے جس زمانے میں ہم مصحف لکھ رہے تھے اس وفت سورہ احزاب کی ایک آیت کا پیتانہ چلا۔ وہ حضرت حفصہ کے مصحف میں بھی نہیں تھی اور میں نے رسول الله طَنْ يُلِيِّكُم كووه آيت براجة سنا تھا۔ آخر ہم نے اس كى تلاش كى۔ پھروہ خزیمہ بن ثابت انصاری ہے ملیں ،وہ آیت ہے:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْ ا مَا عَاهَدُو ا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ جم نے اس کوسورہ احزاب میں لگادیا۔''

بخاری کی اس روایت ہے بخو بی انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ زید ابن ثابت کا لکھا

ر رون ا کار کرون ا

ہوا قرآن صرف یہ بنانے کے لئے تھا کہ ہمارے پاس بھی قرآن ہے ورنہ یہ فمدن نہیں کہ طفرت مرموداس قرآن سے تلاوت کر ہی اوران کوسور فاحزاب میں ایک آیت کی کی کا حساس ہی نہ ہو۔ خیال رہے کہ یہ قرآن بعد میں جی کا منہیں آیا اور ملامہ وحید افزیان، شارح سیح بخاری نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ نوی قرآن حفرت شارح سیح بخاری نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ نوی قرآن حفرت مفصہ کے پاس رہا۔ مروان ابن تھم نے ام المونین سے ما نگالیکن انہوں نے و سے سے انکار کر دیا۔ ام المونین کے انقال کے بعد مروان نے دھوکہ دے کریا شفہ حاصل کیا اور اسے نذر آتش کر دیا۔

ال نادر نسخہ کو جلائے جانے کا سبب خود مروان نے بتایا کہ اگر نہ جلایا جاتا تو مسلمانوں میں فساد پیدا ہو جاتا۔ دوسر کے لفظوں میں زید ابن ڈابت نے اس کی تحریر میں اس قدر غلطیاں اور کوتا ہیاں کی تھیں کہ اس کا منظر عام پر آنا ایک طوفان عظیم کا سبب بنتا۔۔۔۔۔اس ساری گفتگو سے بخو بی واضح ہو جاتا ہے کہ خزیمہ ابن ثابت کی اکلوتی گوائی سے جوقر آن لکھا گیا اس کا آج کے قرآن پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں۔اور اگر زید کو ان آیات کا خود علم نہیں تھا تو یہ ان کی المیت کو مشکوک بناتا ہے۔ اس کا کوئی اثر قرآن مجید کی صحت پر نہیں بڑنا۔

اور اب اس سلسلہ کی آخری بات کہ بخاری، انقان اور تغییر ابن کشیر کی بیان کردہ روایت (کیفر ابن کشیر کی بیان کردہ روایت (کیفر ایک کا کلوتی گوائی پرسورہ تو بہ میں دوآیات بڑھائی گئیں) کی بنیا، پر خلیفہ رشاد ان دونوں آیتول کو خارج از قرآن کررہ ہیں بین ۔ نو وہی بخاری، انقان اور تغییر ابن کثیر نے بینچی لکھا ہے کہ سورہ احزاب میں بھی ایک آیت دور عثان میں صرف خزیمہ کی گوائی پر شامل کی گئی ۔ تو اب اس آیت کو بھی کتاب البی سے خارج کیجئے ۔ بلکہ سورہ نو نو بہ کی آ بیش تو عبد ابو کمریش شامل کی گئیں تھیں کہ ابھی آ نحضور ماری آیتے وصال

کوزیادہ وقت نہیں گزراتھا اور لوگوں کوعہدر سالت کا قرآن حضور ملتھ اللہ کے خامل ساموا یادتھا۔ اگر بقول خلیفہ رشاد اس وقت قرآن میں دوآ بیتیں بلا دشواری کے شامل ہوگئیں تو ہیں بائیس سال بعد دورِعثانی میں سورہ احزاب میں صرف خزیمہ کی شہادت پر ایک آ بت کا اضافہ اور زیادہ مشکوک معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر رشاد کے خیال میں واحد گواہی کی وجہ سے سورہ تو بیس آیات الحاقی ہیں تو اسے سورہ احزاب میں بھی ایک آ بت کی شمولیت پر اعتراض ہونا جاہئے تھا۔ اب اس کے علاوہ کیا کہا جائے کہ ڈاکٹر موصوف نے یا توضیح بخاری پڑھی نہیں، یا پڑھ لینے کے باوجودوہ ایک اور آ بت کو خارج کر کے اپنے حساب کو مشکوک بنانانہیں جا ہے تھے۔



-----